# سوال وجواب وجواب مسوال وجواب

#### جلدچہارم

بین الاقوامی اردوروزنامهٔ اردونیوز ٔ جده (سعودی عرب) بین اسلام کے مختلف پہلوؤں مختصلی قارمین کے متنوع سوالات کے جوابات ، مختصرلیکن جامع ،حوالہ جاسکا اہتمام ، زبان مبل وعام فہم ، عوام وخواص کیلئے بیمان مقیدا درزندگی کیلئے بہترین ہنا

> حایت صاحبزاده مولاناقاری عبدالباسطها. مقیم جکه شعودی عرب

وَالْ الْمُلْتَاعَت عَلَيْهِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِي

پاکستان میں جمله حقوق ملکیت بحق وارالا شاعت کراچی منفوظ میں میں جمله حقوق ملکیت بحق وارالا شاعت کراچی منفوظ میں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : اگست المنت علی گرافش

منخامت : 328 صفحات

﴿ .... مِنْ كَ يَ .... ﴾

ادار واسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور بیت العلوم 20 تا بحدرو دُلا بور کمتیه سیداحمد شهید ارد و بازار لا بور بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کمتیه اسلامیه کامی ادٔ الایب آباد ادارة المعارف جامع دارالعلوم كراجى بيت القرآن اردو بازاركراجى بيت القلم مقابل اشرف المدارك كلشن اقبال بلاك أكراجى مكتب اسلاميه امين بور بإزار فيصل آباد مكتبة المعارف محلّم جنكى ريشاور

كتب خاندرشيديه بديد باركيث راجه بإزار راوليندي

﴿ حِدْ ه مِينَ مِلْنَهُ كَا بِينَةٍ ﴾ مركز عبدالله بن مسعود لتخفيظ القرآن الكريم \_ العزيزية ، حِدْة نون نمبر: 2871522 009662

﴿الكيندُ مِن الله كي ية ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Izd.

London :

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999

Email sales@azharaeademy.com, Website www.azharaeademy.com

﴿امريكه مِن المنے كے ہے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست مضاهين

besturdubooks.wordpress.com

|                    | مولانامفتي ظفير الدين مفتاحي             |     | پیش لفظ                                        |
|--------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|                    | از : مؤلف ُ                              |     | ابتدائی <sub>ه</sub>                           |
|                    |                                          |     | يبلاباب نكاح-ادكام ومسائل                      |
| ro                 | کیابیر شتہ ناجا تزہے؟                    |     | شادی کی عمر                                    |
| rı                 | این t جائز لا کے ہے حقیقی لا کی کی شاہ ک | 17  | شادی میں او کے اوک کی پیند                     |
| ምዝ                 | حرام و نا جا مَز لڑگی ہے۔ شاد ی          | 14  | نکاح میں د ضامندی                              |
| rz                 | ا پی نأ جا تز بیٹی ہے رشتہ               | IA. | و کیل کے ذریعہ نکاح                            |
| rq                 | غادمہ ہے بغیر نکاٹا کے تعلق              | IA. | مخطوبه کود کیمنا                               |
| ۳۹                 | پچازاد بمین کی لڑ کی ہے۔ نکات            | FI  | شادی میں داد اد او ک کااختیار                  |
| f* •               | بھائی کی بیوی ہے نکات                    | rr  | متگیتر سے بات پیت                              |
| (* ■               | ممانی اور چچی ہے نکات                    | rr  | والدین کی مرضی کے بغیر شادی                    |
| <b>C</b> 1         | طالہ زاد بہن ہے نکائے                    | 77  | ا بی پہندے شادی کی اجازت                       |
| ۱۳                 | سالے کی بیوی سے نکات                     | rr  | جن عور تول سے نکاح حرام ہے                     |
| ۱۳۱                | بھو پھی جھیجی ہے ایک ساتھہ شاد ی         | rt  | رضاعی رشته کی ایک صورت                         |
| 77                 | کیمو بیممی زاد بہن ہے شاد ی              | ۲A  | رضائ بھانجی ہے رشتہ                            |
| ۳r                 | سالی کی لڑ کی ہے شاد ی                   | rq  | حقیقی بھائی کی رضاعی مہن ہے رشتہ               |
| 77                 | ممی ہے شاد ی                             | r.  | پھو پھی زاد بھانجی ہے رشتہ                     |
| ۴٣                 | سيد لزکي ہے نکات                         | ۲.  | جائز شاد ي                                     |
| ۴۳                 | صرف اپنی براد ری میں شاد ی               | r:  | ا نی بٹی کامامول زاد بھائی ہے رشتہ             |
| ~~                 | و نه سشه کی شاد ی                        | rı  | ۔<br>سوت <u>ل</u> ی ہاں کے لڑکے لڑکیوں ہے نکاح |
| ۳۵                 | فے یالک ہے شادی                          | rr  | کیایہ نکاٹ درست ہے؟                            |
| ۵۳                 | شیعه مردے نکات                           | **  | ے تا<br>سانی ہے شاد ی جائز ننبیں               |
| 24                 | قر آن ہے شاد می                          | د٦  | عورت کے لئے سسر محرم ہے                        |
| <b>17</b> <u>~</u> | حرمت د ضاعت کاا یک مسئلہ                 | د۲  | کیا بہنوئی محرم ہے؟                            |

|            | نکاح اور پرویس کی دوری<br>نکاح میں خطبہ<br>نکاح میں خطبہ |     |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|            | E. WOrdpre                                               |     |                                       |
| <u> </u>   | نکاح اور پرویس کی دوری                                   | ۳۸  | ہینے کی ر ضا می مہن ہے شاد ی          |
| bestull    | نکاح میں خطبہ                                            | ۴Λ  | سگی بہن کی رضا می بہن ہے شاد ی        |
| ۲∡         | نكاح ميں و كالت                                          | ۳q  | ر ضاعی بہن ہے شاوی                    |
| ۲۷         | منكوحه ست د و باره نكاح                                  | ۵٠  | ر ضاعی مجھیجی ہے شاد ی                |
| 22         | یوی ہے دور ی                                             | اد  | یدت رضاعت کے بعد دود دھ پلانا         |
| 44         | کم عمر میں شاد ی                                         | ۵r  | ر ضاعی اور پھو پھی زاد بہن ہے شادی    |
| ۷۸         | مُنْلِيتر کے ساتھ سفر                                    | ۵r  | اہل کتاب ہے نکاح                      |
| <b>∠</b> 9 | نیلیفون کے ذریعہ نکاح                                    | مد  | میسائی لژکی ہے شاوی                   |
| ∠9         | میاں بیوی کے حقوق                                        | ఎఎ  | نصرانی لڑ کی ہے شاد ی                 |
| ΔI         | میاں ہیو ی میں نفاق                                      | ۵۵  | جهيزاور مبر كامسئله                   |
| Ar         | بیوی کی سستی کاعلاج                                      | 11  | مهر کی اد استگی                       |
| ٨٢         | ۱۰ر محرم کو نکاح                                         | 412 | مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے                |
| Ar         | بیوی کی خلع کلامی پر شوہر کیا کرے؟                       | 414 | مهر میں معیار کیا ہو ؟                |
| ۸۵         | ر خصتی ہے قبل بیوی کا نفقہ                               | MA  | مہر کی ادا کیگی ہے قبل انتقال         |
| ٨۵         | اولاد نرینہ کے لئے دوسری شادی                            | 77  | ىېرلز كى كاحق <u>ب</u>                |
| ۸۷         | شوہر کی اجازت کے بغیر سفر                                | 77  | بہر مثقال کے ذریعیہ                   |
| ٨٧         | حالت حيض مين نكاح                                        | rr  | مهركى مرقم مين دالد كاتصرف            |
| ۸۸         | ېر د ليس اور از د وا.جې زند گې                           | 72  | نکاح میں اگر مہر متعین نہ ہو          |
| <b>A9</b>  | کیا متغنی توزی جاسکتی ہے؟                                | ٦٢  | ہوی مہر معاف کر سکتی ہے               |
| 41         | ولیمه کی شرعی حیثیت                                      | 49  | مبركاحق                               |
| qr         | شوہر کی اجازت کے بغیر رشنہ داروں کی مدر کرنا             |     | مبر فاطمی کی هیشیت                    |
| 9r         | زناستنين جرم ہے                                          |     | رسول الله صلى الأوعليه وسلم كا نكاح   |
| 91-        | شوہر اور بیوی کے مزاج میں ہم آ بھگی                      | ا2  | دومر جبہ نکاح                         |
| 91-        | ا سالی ہے زناکا اثر                                      |     | بابرکت نکاٹ                           |
| 9.1~       | اگر ہوی بد چلن ہو                                        | 2r  | نومسلم کے لئے تجدید نکاح              |
| 9.0        | <sup>څ</sup> وت زناميل ميز ليکل رپورپ                    |     | بیلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی |
| 94         | شوہر کی امبازت کے بغیر گھرے نکلنا                        | 4۴  | ولیمہ سنت ہے                          |
| 4∠         | سیدا ملی کود و سری شادی ہے ر <b>ک</b> کی وجہ             | 43  | طویل عرصہ جدائی ہے نکات نہیں ٹو نئا   |

besturdupooks.wordpress.com اوا فالهذاد بھائی کی لڑک ہے نکاح حودلذتی حرام ہے ۱۰۲ تا پہ زاد بہن یا تابہ زاد مجیتی ہے نکاح شوہر کانام لینا ۱۰۶ مفریس شادی کیا بچه کومال کادوده پلاناضروری ب 1771 ۱۰۳ کیزاڈالنے ہے نکاح والدين يروالاو كي شاوي كي ذمه داري 150 ے او تیلی مال ہے نکاح بابركت نكاح 177 ۱۰۹ کیاتجدید نکاح ضروری ہے؟ بجین بی میں رشتے طے کرلینا 1777 ١١٠ أنكاح ميس كفو كااعتبار شادی میں سبر ا ۱۱۰ سود کے کاروباری کے یہاں نکاح خطبہ نکاح 110 ۱۱۰ حائزرشنه متحدمين نكاح 17-4 الا مسائی لاک ہے نکاح رشته نکان کی بنیاد ال غیر مسلم ہے نکاح حالت نايا كي يس نكاح ۱۱۳ کتنی اور کس کواد اکرے؟ نکاح متعہ ناجائزے t٣٨ ۱۱۳ مبرکے بدلےزیور وتتى نكات 100 -١١٦ كيااد الى مبرے تبل ہونے والى اولاد تاجائز ہے؟ لڑ کی ہے ایجاب و قبول ۱۱۸ [حرمت رضاعت ہے لاعلمی دعوت وليمه 100 119 أدوده بخشأ شادی ہے قبل ولیمہ 100 منکو حہ لرکی کاووبارہ دوسرے مردے نکاح ۱۲۰ مرضاعت ITA ۱۳۱ | رضاعی بھانجی ہے نکاح يبلا نكاح باقى رجع بوعدد وسر انكاح IMY ۱۳۲ مدت حمل ادر ثبوت نسب دوران حمل نكاح ۱۲۳ کیاغیر مسلم د شنه دار محرم ہے؟ غائب فمخص کی بیوی کا نکاح 1009 ۱۲۴ بېويرانل سسرال کې خدمت کیا تجدید نکاح ضروری ہے IDE ۱۲۵ اجنبی مروول سے بروہ ' کا فرومشرک ہے نکاح جائز تہیں 100 ۱۲۷ بيوې کو بھائي کہنا رضای بھائجی ہے نکاح 101 ۱۲۷ / ۲۷ مضان کوعقد نکاح FOI زانیے ہے نکاح ۱۲۸ جہز لینا کیاز ناک وجہ ہے نکاح ٹوٹ جائے گا 104 ۱۲۸ بھائی کی مدد جائزونا جائزرشت 104 ۱۲۸ بوي پاشو هر كوخون كاعطيه دينا د**ور**ان حيض تكاح IOA

۱۲۹ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر

طلاله كانكاح

ŧΔΛ

,ooks.wordpress.com

| ,50°C       |                                                 |     |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Sturdan     | بغیر طلاق یا خلع کے نکاح                        | •   | يلاتى اور اخيافى رشته                   |
| 194         | یوی ہمیشہ کے لئے ترام ہو گئ                     | 979 | ر شته داری نبهما ئمیں                   |
| 19/         | خوف دور کرنے کے لئے ایک اور خوف                 | PI+ | عجيب الخلقت ولادت                       |
| 199         | غصه میں طلاق لکھ دی                             | 145 | ٿناه <i>ڪس</i> پر                       |
| r••         | کیایہ طلاق ہے؟                                  |     | دوسراباب طلاق و تفریق                   |
| r•i         | کیا نکاح نوٹ جائے گا                            | 147 | کیاطلاق دینا گناه ہے                    |
| F+I         | اگرملاز مت کیا توتم آ زاد ہو                    | ARI | طلاق كاستنكه                            |
| r•t         | تم میری طرف ہے فارغ ہو                          | 144 | بوی کے کہنے ہے طلاق                     |
| ۳۰۱۳        | طلاق بذريعه وكيل                                | 14+ | طلاق كامناسب طريقة                      |
| ۲۰۵         | د همکی ہے طلاق شہیں ہوتی                        | 141 | طلاق نه ویں                             |
| r-1         | د وسرے کے اکسانے پر طلا                         |     | بلاو جه طلاق دینامناسب نبیس             |
| 4+4         | طلاق لکھی جائے کیکن پنسل جیمین کی جائے          | 145 | يثوبر نامر د بوتو                       |
| r+A         | وومرتبه طلاق رجی دینے کے بعد تیسری مغلظہ ہوگی   | ۲∠۲ | باوجه طلاق كامطالبه                     |
| t+ <b>q</b> | ار او ہ اور تحریر کی ریکار ذک بغیر زبان سے طلاق | 143 | والد کے کہنے پر بیوی کو طلاق            |
| <b>*1</b> • | ہوی کو بہن کہنا                                 | 144 | تومیر لے لئے حرام ہے                    |
| rn          | تمين ماه بعد د وسر ي طلاق                       | 144 | ا يك طلاق                               |
| ria         | عد الت کے ذریعہ طلاق کی حیثیت                   | 14  | الفاظ كنامير ت طلاق                     |
| rio         | کیا نکاح نوٹ گیا                                |     | مد شاوراس کی مدت                        |
| ۲۱۷         | تحبد بید نکات                                   |     | عدیت کے دوران افقہ                      |
| rı∠         | كياطلاق واقع هو گني                             | IAI | طلاق کے بعد عور ت کا نفقہ               |
| rlΛ         | تم ہے مجھے پر طلاق ہے                           |     | خلع کی شر می حیثیت                      |
| riq         | طلاق يامصا كحت                                  | ŀΑr | بجول کا حق پر ور څر                     |
| rr•         | ا خاله کی حیثیت                                 |     | مفقو والخبرك تيوكا فتكم                 |
| FFI         | ر جعت كالخريقية                                 |     | تحريريا فون ــــه طائق                  |
| rrr         | مشتر که قیملی اور اسلام                         | PAI | ئىياطلاق داقع :وگئى                     |
| rre         | مطلقہ کے لئے عدت اور مبر                        |     | شوہریوی کے در میان جدائی کی صور تیں     |
|             | تيراباب معاملات                                 |     | طاماق کا مطالبہ اور مہر و نفقہ کے مسائل |
| rri         | آیدنی کے ناجائز ذرائع                           | 197 | حالت حيش ميں طلاق                       |
|             |                                                 |     |                                         |

besturdy pooks, wordpress, com بمشت ادراتساط کی خرید و فروخت کی قیمت کانفادت ۲۳۴ ابعینیه قرض کی دانسی ۲۳۶ مغسله میں ملازمت نفع أقين متم کے بعدر تم کی اوالیگی ۲۳۷ لاثری جائز نہیں 711 ۲۳۸ کیامہ رقم واجب الاداے؟ فكسذؤ يازث جائز نهيس 141 ۲۳۸ جعلی کر نسی کے کار و بار میں تعاون بيرتم جائزے 745 ۴۴۱ مضاربت کی ناجائز شکل قرض نمن طرح ادا کریں؟ 143 ٢٣١ حجبوثي فتهم كهاكر مأل بنينا د حوکه دیکرتیل فرو نست کرنا 111 ۲۴۲ شراب کاکار وبار میٹرست کرنایا کم کرنے کا کام F44 ۲۴۳ کیبره گناہوں میں تعاون کے ذریعہ کمانی حرام لاثرى حائز تهيس THA ۲۴۴ مضاربت کی ناجائز شکل سينذ ويذسامان رجينا MYA ۲۴۵ تجارت میں مبھوٹ بولنے کیا یجازت شیونگ کے آلات بیلا ۲۴۵ کی انیلیفون کار ؤ کی خرید و فرو خت موسيقي كياجرت r 21 ۲۴۷ خرید و فروخت میں تمیشن زندگی کا بیمه اور انعامی باؤنڈز 727 ۲۴۷ تجارت اور کار وبار جائزے یانا جائز حمیشن کی چشیوں کا کار و بار 741 ۲۴۸ سود کی تعریف شادى كے كئے فلسد زيازت **7**-2-4 ۲۴۸ سووے سود کی ادائگی کرنی کی تبدیلی **7** Z Z ۳۴۹ | سود ی اسکیم میں شر کت جائز نہیں ؟ للعائز نفع كامصرف **7**29 ۲۵۰ مسجد کے حمامات میں سودی رقم میں استعمال سليس من كالمييه بجانا 149 ۲۵۲ سود کی رقم غیر مسلم کودی جاسکتی ہے؟ کفیل کی کاڑی کا استعال 14. ار اول ایجنسی میں ریشوت منی فون کی چوری پینی فون کی چوری 14. ۲۵۳ سود لطور عطیه كيار خيانت نبيس؟ FAI ٢٥٥ | بنك كي مامانيه آيد في كواسكيم مين لگانا ملاز مت میں امانت واخلاص rAr۲۵۱ کی وراکی شر می حیثیت امانت میں تحارت MAR ۲۵۷ یہ جوے بی کی شکل ہے۔ سود كامصرف የለሮ ۲۵۸ ناجائزانتیم سود حائز خبيں tAb ۲۵۸ شرط لگاناجوے کی ایک قشم ہے سود سے بیو ہ کی مد د FAY ۲۵۸ سود ی رقم سے شخواہ مال حرام كامصرف FAZ

۲۵۹ جائز د ناجائز انگیم

raz

کمیشن کی حیمنی

besturdubooks.wordpress.com

|                               | ı          |                                             |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| عور توں کے لئے خاد مہ کا پیشہ | ı          | مجبود أسودي قرمض ليبنآ گناه ہے              |
|                               | rq.        | بڑے کار ویار کے لئے سود قرض لینا            |
|                               | -1795      | ر بمن کے مکانات سے استفادہ                  |
|                               | rqı        | جوا کھیلنا جائز نہیں                        |
|                               | r4r        | قرض دے کر تکھنانہ بھولیں                    |
|                               | rqr        | قرض اور لين دين                             |
|                               | 140        | اکر قرض و ہند و کی و فات ہو جائے            |
|                               | 797        | متونی کا قرض باپ کودیاجائ یا زوی کو         |
|                               | rgy        | فلاحی کامیوں کے لئے سودی کار و بار میں شرکت |
|                               | 19Z        | كرنسى كى قيت من كى دېشى اور قرضه            |
|                               | ۳          | ید د وانیانت قرض کی اوا کُٹُل               |
|                               | P-1        | موسيقي كي اجرت                              |
|                               | ror        | د لا لى كا چيشه                             |
|                               | m+4        | شراب کی کمائی حرام ہے                       |
|                               | r.0        | اجرت اور مز دوری حلال ہے                    |
|                               | ۲۰۲        | لېموزىن ئىمپنى كى ملازمت                    |
|                               | r.2        | لمامت کی لماذ مت                            |
|                               | m•2        | بینک کی ملازمت                              |
|                               | r•A        | قروا <sup>ح</sup> ح پراجرت                  |
|                               | P1+        | زياد ومال كى طلب                            |
|                               | rii        | غلطادر خواست سے تنخواہ حلال نہیں            |
|                               | rn.        | كيا كميش ليناجا مُزے؟                       |
|                               | rir        | فلمی کیسیٹ کاکار و بار                      |
|                               | riř        | د و ظر ف شرط جا ترنبیں                      |
|                               | P10        | بنائی پر نمیتی کی ناجائز صورت               |
|                               | rix<br>rix | در زیوں کیلئے بیچے ہوئے کیڑے کا استعمال     |
|                               | FIA        | زندگی کا بیمه                               |
|                               | rr.        | قرآن کی تعلیم پراجرت                        |
|                               |            |                                             |

besturdubooks.wordpress.com

# پیش لفظ

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم .

علاء أمت کے لئے ہدایت کا چراغ ہیں، اور انہوں نے ہر دور ہیں مسلمانوں کی رہنمائی اور نازک ترین او قات میں اسلام کی حفاظت وصیانت کا فریفنہ انجام دیا ہے، رہنمائی کا ایک شعبہ افتاء اور پیش آنے والے مبائل میں احکام شرعیہ کی رہنمائی بھی ہے، علاء ہند نے فاص کر اس سلسلہ میں بجدی کہ ہن اور اپنی فرمائی ہے، اور اپنی فرمائی ہے، فاول کی عقدہ کشائی فرمائی ہے، فاول کی عقدہ کشائی فرمائی ہے، فاص کر دار العلوم دیو بند کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے بہت پہلے ہا فقاء کا نظام قائم کیا اور ہر دور میں اپنے عہد کے محقق اور صاحب نظر علماء یہاں فتوی نولی کا کام انجام دیتے رہے، اور غالبًا سب سے پہلے دار العلوم ہی میں فتوی نولی کی تدریب و تربیت کا بھی آغاز ہوا، چنانچہ ہر سال ممتاز فضلاء اور نوجو ان علماء کی ایک انجھی خاصی تعداد اس شعبہ سے تربیت پاکر فکلی ہے اور ان کے واسطہ سے دار العلوم کا فیض تعداد اس شعبہ سے تربیت پاکر فکلی ہے اور ان کے واسطہ سے دار العلوم کا فیض تورے بندوستان میں بہنچا ہوا ہے۔

علاء دیوبند بی کے فیض یافتہ اور ان کے پر داختہ ایک اہم فاصل شیخ صاحبزادہ قاری عبد الباسط حفظہ اللہ ( نائب امام معجد الشعیمی ، جدہ ) ہیں ، راتم الحر وف ان سے فائبانہ واقف ہے ، موصوف جدہ سے نکلنے والے اخبار "ار دونیوز "(جو خلیج سے نکلنے والے اخبار "ار دونیوز " جو خلیج سے نکلنے والے اور دواخبار ہے ) ہیں " سوال وجواب " کاکالم نکھتے ہیں ، یہ کالم بہت مقبول ہو الما واحد ار دواخبار ہے ) ہیں " سوال دووال حضرات اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں ، موصوف کے جواب میں نصوص بھی پیش نظر ہوتی ہیں ،اور فقہاء کی عبار تیں بھی ، ان دونوں کے امتزاج کی وجہ سے جوابات کے بارے میں قاری کواطمینان حاصل ان دونوں کے امتزاج کی وجہ سے جوابات کے بارے میں قاری کواطمینان حاصل

ہو تاہے ،ان موالات وجوابات کے د و مجموعے جو عباد ات سے متعلق ہیں ، اور لوگو لائلان نے اسے بہند کیا ہے ۔

اب یہ تیسری اور چو تھی جلد اس حقیر کے سامنے ہے، جس پر مصنف نے پیش لفظ لکھنے کی خواہش کی ہے، راقم سطور نے متعدد مقامات ہے اس مجموعہ کود کھا، ماشاء اللہ عبارت ججی تلی ہے، جواب میں اعتدال و توازن ہے، کہیں کہیں تذکیر ی پہلو سے بھی گفتگو کی گئی ہے، جس سے عوام کو نفع ہو تا ہے، کتب فقہیہ کے ساتھ ساتھ قر آن و حدیث کے دلائل بھی پیش نظر رکھے گئے ہیں، زبان بھی آسان، عام فہم ہے، میں اپنی کبر سنی کی وجہ سے پورامسودہ نہیں و کھے پایا، لیکن میر نے لئے مام فہم ہے، میں اپنی کبر سنی کی وجہ سے پورامسودہ نہیں و کھے پایا، لیکن میر نے لئے یہ امر قابل اطمینان ہے کہ فاضل گرامی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی (نظم المعبدالعالی اللہ سلامی حیدرآ باو و جزل سکریزی اسلامک فقد آکیڈی انڈیا) نے اس پور سے مسودہ بر نظر ثانی کی ہے، اس لئے امید ہے کہ اس میں فقہی استناد و اعتبار بھی پوری طرح موجہ و د ہو گا۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالی مصنف کی اس محنت کو قبول فرمائے ، ذخیرہ ٗ آخر ہے بنائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ دین اور علم دین کا کام لیے۔

محمد ظفیر الدین مفتاحی (مفتی دارالعلوم دیوبند وصدر اسلامک فقه اکیهٔ ی انڈیا) سم الله الرحن الرحيم الله الرحن الرحيم تقريط مولانا بدرالحس القاسمي صدرالمعيد العالم للفضاء والافناء بنه مولانا بدرالحس القاسمي صدرالمعيد العالم للفضاء والافناء والافناء معنى مشير وذارة الشؤون الاسلاميه والاوقاف الكويت

''مفتی''کاکام احکام الہی کی توضیح وہیں اور شرعی سائل میں اللہ کی تخلوق کی رہنمائی وہدایت ہے، دوسر کے لفظوں میں 'فتو کی تو ہے''کاکام احجام دینے والا کسی چیز کے ناجائز یا جائز ہونے یا حال وحرام ہونے کا فیصلہ کرنے اور حکم بتانے کے بعدرتِ کا نئات کی طرف سے نیلبۂ و شخط کرتا ہے کہ اصل حکم تواللہ تعالٰی کالیس اپنے علم و فہم کی حد تک وہ اس کے بیان کرنے کا مجاز ہے، یہی وجہ ہے کہ علام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے "اعدام المعوقعین عن دب العالممین " کے نام سے ہفتیوں کو ان کی ذمہ دار یوں ہے آگاہ کرنے اور ان کے کام کی زاکت کو بتلانے کے لئے ایک بے مثال اور خیم کتاب تصنیف فرمائی ہے اور اس کے نام میں ہی یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ مفتی کی حیثیت سے دسخط کرنے والا اور ایک انتہائی حیثیت سے دسخط کرنے والا اور ایک انتہائی حیثیت سے دسخط کرنے والا اور ایک انتہائی عائزے فرون 'پروہ اپنے دسخوا جب کرام و تا بعین رضی ناکرم چیکے کے فروں کی مثالوں کے ذکر اور آپ چیکے کے طرز افتا ، کو مجھانے کے ساتھ صحابۂ کرام و تا بعین رضی البیم خیم المجمعین میں سے نامورار باب افتاء کے طریق قتوی کو بھی واضح کیا ہے۔

اُس کے علاوہ جہاں فقہ واصول کی بیشتر کتابوں میں افتاء کے منصب اور''مفتی'' کے اوصاف وشرائط ذکر کئے گئے بین و بیں بہت سے علماء نے''فتوٰ کی نویسی'' کے آ داب واصول پرستفل کتا بیں بھی کھی ہیں جن میں حافظ ابن الصلاح کی''آ داب المیصفت ہی و المستفتی" اور حفی فقیہ علامہ ابنِ عابدین شامی کی ''مشوح عقود رسم المفتی'' خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سلف اُمت کا طریقہ عام طور پر'نتو ئی نویسی' میں بڑی احتیاط اورا حساسِ ذمہ داری کا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ناگز بر حالات کے بغیرفتو کی دینے ہے گریز کرتے تھے اوراس کی کوشش کرتے تھے کہ اُن کے بجائے کوئی دوسرازیا دہ علم وفقدر کھنے والا شخص بیذ مہ داری قبول کرلے۔

تابعین اور تبع تابعین کا بھی یہی حال تھا، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کئے جانے والے چاہیں میں سے چھتیں مسئلوں میں "لااَ دری" یعنی اس مسئلہ کا تھم مجھے نہیں معلوم منقول ہے جوان کے کمال علم کے ساتھ انتہائی اخلاص اور تقوٰ کی کی بھی علامت ہے۔

اس کے باوجود ہرز مانہ میں بلند پاپیاعلماء وفقہاء کومفتی کے فرائض انجام دیے ہی پڑتے ہیں اور تاریخ اسلام میں''مفتیان کرام'' کا خاص مقام واحتر ام رہا ہے، اور ان میں بہت سے مفتیوں کے تدوین شدہ فقے آج تک امت کی رہنمائی کا وسیلہ ہے ہوئے ہیں۔

برصغیر میں قریب کے زمانہ میں بھی آیک ہے آیک نامور مفتی پیدا ہوئے ہیں جن کو' فتوٰ ی نولی' میں مہارت کی وجہ ہے امت میں خاص قبولیت اور مرجعیت حاصل رہی ہے، جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ وہلوی، حضرت مولانا عزیز الرحمان عثانی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع

دیو بندی، حضرت مولا نامفتی مہدی حسن شاہجبال پوری، مولا نامفتی عبدالرحیم لا بپوری اور استاذ محتر م هفترت مولا نامفتی مجدوحسن گنگو، بی رحمۃ اللّہ علین خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کے فتوول کوامت میں بڑا قبول واللّٰه استناده اصل رہا ہے، اور ان میں سے بیشتر کے فتوول کے مجموع شائع ہوکر مقبول خاص وعام ہو پیچے ہیں۔
موجودہ زمانہ میں جس طرح انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں انقلاب آتا جارہا ہے اس طرح مسائل بھی روز افزوں ہیں اور خلیفۂ راشد عربن عبد العزیز کی میر پیش گوئی ہر طرف سے پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ ''جس قدرانسانی زندگی میں فتی و فرور بڑھے گاشری مسائل واحکام میں بھی ای طرح اضاف ہوتارہے گا۔
قدرانسانی زندگی میں فستی و فجور بڑھے گاشری مسائل واحکام میں بھی ای طرح اضاف ہوتارہے گا۔

بدلتے ہوئے حالات اور ہردم روال پیم دوال زندگی ہیں فتولی نولی کا کام اور بھی نازک ہوگیا ہاور افکا و ''افکاء'' کے منصب پر فائز رہنے والول کی ذرمداریال بہت بڑھ گئی ہیں ، اب ندفتو ی معلوم کرنا سوال لکھ کر دینے ہوتو ف رہا اور ندفتو ی دینا صرف قلم و کاغذ پر مخصر بلکہ ٹیلی فون اور فیس سے لے کر انٹر نیٹ اور عالمی فضائی چینل سب کا استعمال ''فتو ہے' کے لئے ہونے لگا ہے، البت بعض غیر تربیت یا فتہ اور نا پختہ لوگول کی طرف ہے اس میدان میں آنے کی کوشش ایک خطرناک علامت ہے اور اس کی وجہ ہے نو غیر نہو دروا ورغیر مختل الوگول کے فتو ہامت کی گرائی کا باعث بن رہے ہیں ، جس پر نظر رکھنام سندعا ایکرام کا فر بھنہ ہے۔ حق میں فیم متحد الشخصی کے نائب امام ، مرکز عبداللہ بن مسعود تفظ القر آن الکریم ، العزیز بر ہیں ۔ و کے مختل اور مرزمین جان مورملاء کے نیف یا فتہ بر ' ر بیٹل اور مرزمین جان میں بیش چیش ہوتی اور برصغیر کے نا مورملاء کے نیف یا فتہ بر ' ر بیٹل اور مرزمین جان میں ہے ہیں ، جو حرم ہے قریب رہ کرضل والی کی ہمہ جہت خدمت کر رہے ہیں اور تو نیش میں و قریب رہ کرضل والی کی ہمہ جہت خدمت کر رہے ہیں اور تو نیش میں و قریب رہ کرضل والی کی ہمہ جہت خدمت کر رہے ہیں اور نظم کے بیان اور فتو کی فور میں کی فرمدواری ہی سالہا سال سے انجام و ساور ہو ہیں گی فرمدواری ہی سالہا سال سے انجام و ساور ہے ہیں ، اور خاص و عام ہیں اللہ ادکام کے بیان اور فتو کی فرمدواری ہی سالہا سال سے انجام و سے جیں ، اور خاص و عام ہیں اللہ نے مقبولیت بھی دے رکھی ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ برصغیر میں رہ کر 'فتو کی تو ہے' کے آواب الگ ہیں اور عالم عرب میں رہ کراور مختلف مسلک و مذہب ہے وابسۃ لوگول کے درمیان بیٹے کرشری احکام بیان کرنے کے اصول الگ بحض مسائل میں مقامی علیا ہی آراء سے استفادہ مقامی علیا ہی آراء سے استفادہ اور عالم عرب اور خاص طور پر سعودی عرب کے ارباب افراء کی کتابول سے استفادہ ایک طبی بات ہے اور کھتا ہے۔ ایک طبی بات ہے دور کا جاری عبد الب اسط صاحب کے آئیس فتووں کا مجموعہ ہے آئیبول نے اس فرائس کی اور میں فتووں کا مجموعہ ہے انہوں نے ''اردو نیوز''کے ذرایعہ لوگوں کے سوالات کے جواب میں لکھے ہیں، جو مختصر ہونے کے ساتھ مدلل ہیں۔ محترم قاری صاحب نے اخلاص کے ساتھ مجموعہ کے '' تقریفا''کی فرمائش کی اور میں نے کفش اپنی سعادت بھے کر یہ چند سطری لکھ دی ہیں ، اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ ان کی اس کوشش کو شرف قبی ولیت بھتے اور ان کے کریہ جند سطری لکھ دی ہیں ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کی اس کوشش کو شرف قبی کی صاحب کی نجات و مغفرت کا وسیلہ بنادے۔ آمین و ما ذلک علی الله بعزیز

بدرانحسن القاسی 20) وتمبر 2002 مطابل 16شوال المكترم 1423 ه

ubooks.wordpress.com 人子學等人人之學學不不可以與學家人人之學學是人人之學學是人人  ※ 新元 子び紙 ※ 独元 大び紙 ※ 独元 大び紙 ※ 独元 人 では ※ 独元 人 では ※ 独元 人 では ※ 独元 人

besturdubooks.wordpress.com

شادی کی عمر

موڭ : كتنى عمر ميں لڑكى كى شادى كر دينى جا ہے ؟

جو (آب: اسلام میں لڑی یالڑے کی شادی کے لیے مسی عمر کی تحدید تو نہیں کی گئی، البت یہ بہتر قرار دیا گیا کہ بالغ ہوتے ہی جتنا جلد ہوان کی شادی کردی جائے، تاکہ وہ نفس و شیطان کے دھو کہ میں آکر غلط راستے پر نہ پڑجا کمیں۔ عورت اور مرد کے بلوغ کی علامتیں فقہاء نے ذکر کردی ہیں، وہ علامتیں پائی جا کمیں تو سیجھے کہ شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ احتلام، انزال اور عورت کو حاملہ کرنے کی صلاحیت کا ہونا ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ احتلام ہوجائے، حیض کا آناشر وع ہوجائے، یا حاملہ ہوجائے۔ آگریہ علامتیں نہ پائی جا کیں تو جب پندرہ سال کی عمر پوری ہوجائے، لڑکے اور لڑکیاں بالغ سمجھے جا کمیں گے، لڑکی کی جب پندرہ سال کی عمر پوری ہوجائے، لڑکے اور لڑکیاں بالغ سمجھے جا کمیں گے، لڑکی کی عربوسال سے کم ہو تواس کو بالغ نہیں کہہ سکتے۔ در مختار میں ہے:

" بلوغ الغلام بالاحتلام ، والاحبال و الانزال و الجارية بالاحتلام ، و الحيض ، و الحبل ، فإن لم يوجد فيهما شئ حتى يتم لكل منهما خمس عشرة به يفتلي .(١)

ور مختار میں ہے:

" بنت منها دون تسع ليست بمشتهاة و به يفتي . " (٢)

## شادی میں لڑ کے لڑ کی کی پیند

besturdubooks.wordpress.com موڭ :اگر کسی لڑکی یالڑ کے کے والدین شادی اس گھر میں کر ناحیا ہیں جہال شرک و بدعت بہت ہو تا ہو اور لڑکی یالڑ کااس شادی پر راضی نہ ہو؛ تو کیا شادی کرنااس طرح جائز ہو گا؟

(الغم خان، جده)

جمور (ب : لڑ کا یا لڑ کی بالغ ہوں تو انہیں اپنی پسند اور مرضی ہے رشتہ منتخب کرنے کا اختیار ہے (۱) اس معاملے میں شرعاً والدین اپنی اولاد پر زبردستی نہین کر سکتے ، یہ ز بردستی اگر چه ناجائز ہے، کیکن اگر شرعی طور ایجاب و قبول اور اس کی شر الطیائی جائیں تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ نہیں، تاہم شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مرد اور عور تنس اینے نکاح کے معاملے میں اس درجہ خود مختار ہو جائیں کہ اینے اولیاء کی مرضی اور خاندانی مصلحتوں کے خلاف جس سے جا ہیں رشتہ کازوداج میں بندھ جائیں، اس لیے بشریعت نے مناسب حدود میں ان کو خاندانی مداخلت کا بھی حق دیا ہے اور غیروں میں نکاح کر لینے یا کم مہر باندھنے پر اعتراض کا حق دیا ہے ، اس کے تحت ولی قانونی جارہ جوئی کے ذریعہ نکات سے کر سکتا ہے، إذا تزوّجت المرأة و نقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عليها "أكرعورت بذات ِ فود نكاح كرك اورمهر مثل ہے کم مبر متعین کرائے تو اولیاء کو اعتراض کا حق ہے۔ "(۲) بیہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور اس کو تمام فقبهاءِ احناف نے احتیار کیاہے ، دوسرے ائمہ کے یہال ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ئے۔ نیز والدین کو جاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دینی لحاظ ہے بہتر رشتہ تلاش کریں ، غیر دیندار ماحول یا گھرانوں میں بالخصوص جہاں مشر کانہ رسوم اور بدعات یانی جاتی ہوں ،ایسے گھر میں رشتہ کرنااین اولاد کو بھی اور ان سے ہونے والی نسل کو بھی گمراہیٰ کے راستہ پر ڈالنے کے متر ادف ہے ، کیوں کہ بچوں کی تربیت ،ان کی ذہنی و فکری نشو و نمامیں والدین اور گھر کے ماحول کا بہت اثر

ر ( ) مسلم : ١/٥٥٥ (٢) هدايه ٢٠١/٢

besturdubooks.wordpress.com ہو تاہے،اس سے رشتہ طے کرنے سے قبل اس بیبلو پر انچھی طرح غور کرلینا جا ہے۔ ا بنی اولاد کے نکاح کے لیے ویندار لڑ کایالڑ کی کوتر جیجو ہے کی احادیث رسول میکنیڈ میں كافى تاكيد آئى ہے،ايك حديث ميں رسول كريم عليقة كاار شاد ہے كه اگر تمهبيں كوئى ابیا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین واخلاق سے تم مطمئن ہو تواہے قبول کرلو ، اً گراہیانہ کروٹ تو زمین میں فتنہ و فساد تھلیے گا(۱)ای طرح لڑ کیوں کے معیار اجتخاب کے سلسلے میں رسولِ کریم علیظیا نے نوجوانوں کی بیہ رہنمائی فرمائی، کہ آپ علیظیا نے فر ہایا: عور توں سے نکات حیار بنیاد وں پر کیا جا تاہے ،ان کی خوبصور تی اور حسن و جمال کی و جیہ ہے ، دولت ومالد اری کی وجہ ہے ، حسب و نسب اور خاند انی شر افت کی بنیادیریاان کی دینداری کی وجہ ہے ،تم دینداری کوتر جیح دو،کامیاب ہو جاؤ گے۔(۲)

#### نکاح میں رضامندی

مو (ال : ہمارے دفتر نکاح میں لڑکی کا دستخط ہی رضامندی ہوتی ہے، مگر میری بیوی کواس کی ایک سہیلی نے ہاتھ کپڑ کر دستخط کر وایا تھا ، یو <u> چینه</u> پر معلوم ہوا کہ اس کی وجہ شرم و حیاء تھی <sup>؛</sup> کیا میرا نکا<sup>ح صحیح</sup> ہو گیا؟جواب عنایت فرماکر دل کاوسوسہ دور فرمائمیں۔ (امجدیاشا،ریانس)

جو (رب : آپ کا نکاح در ست ہے ، شوہر نادیدہ <sup>لز</sup> کی کی خامو ثی بھی شر عار ضامند ی تجھی جاتی ہے ، لیعنی وہ لڑکی جس کا نکاح بہلی مرتبہ ہور ہاہے ، جب اس کے سامنے اس کا باپ یاولی وسر پرست اس کے نکاح کی خبر کرے کہ میں نے فلال مرد سے تمہارا نکات کر دیا ، کیا تمہیں قبول ہے ؟اور وہ لڑکی اس پر خاموش رہے تب بھی نکائے ہو جائے گا ، فطری طور پرشرم کی وجہ ہے شریعت نے خاموشی کو ہی قبول ور ضامندی کے طور پر معتبر ماناہے ، جبیبا کہ حدیث ِ رسول علیہ بھی اس کی صراحت موجود ہے ، ہاں اگر

<sup>(</sup>١) نساني عن چابر ، باب علي ما تنكح (٢) ابن ماجه عن ابي هريرة ، كتاب النكاح ، باب يومر به من تزويج ذات الدين

s.wordpress.cor عورت مطلقہ ہے توالی صورت میں خاموشی رضامندی نہیں، بللہ زبان ہے ق كالظهار ضروري ٢٠ جبيها كه آپ عليه كافرمان ٢٠ و الثبب تعرب عن نفسها و البكر رضاها صمتها .(١)

# و کیل کی ذریعے نکاح

مورث : مجھی لڑ کا باہر لیعنی و طن ہے دور سعودی عرب و غیر ہ میں ہوتا ہاوراس کا نکاح کسی لڑکی ہے کر دیاجا تاہے، پھر جب وہ چھٹی پر جاتا ہے توای لڑگ ہے دوبارہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں ؛ کیا یہ طریقہ سیجے ہے ؟ (ذاكر حسين تنورالرس)

جمو (ب: اگر کوئی شخص اینے اکاح کے سلسلے میں والد بھائی پاکسی بھی شخص کو ( ٹیلی فون اور خط وغیر ہ کے ذریعے ) و کیل بناد ہے اور وہ شخص ( و کیل ) کسی لڑ کی ہے ہیں کا نکاح کردے تو بحثیت و کیل اس کا کیا ہوا نکاح درست ہے ، (۲) دوبارہ تجدیدِ نکاٹ کی ضرورت نہیں اگر اس شخص کی اجازت و و کالت یامرضی کے بغیر کوئی اپنی طرف ہے اس کا نکاح نسی ہے کروے اور پھر خبر کروے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں لڑ کی ہے کر دیا ہے،اوروہ تحص اس نکاح پر ر ضامندی کااظہار کر دے، تو بھی یہ نکاح شر عادر ست ہو گا (تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں )اور اگریہ اس نکاح پر رضامندی کااظہار نہ کرے تو شر عأبيه نكاح درست نہيں، ملكه اس نكاح كواصلاً منعقد ہى نہيں سمجھا جائے گا، يعنی اس نکاح کی وجہ ہے اس تخص پر آو ئی ذمہ داری یا حقوق داجب نہیں ہوں گے اور نہ اس کو ختم کرنے کے لیے اسے طلاق دینے کی ضرورت رہے گی ، بلکہ عدم رضامندی کے اظہارے ہی سارامعاملہ ختم ہوجائے گا۔(٣)

مخطوبه كوديكهنا

نکاح یا منتنی ہے قبل لڑکی والوں کالڑ کے کو دیکھنایا لڑ کے

<sup>(</sup>١) بيهقي عن عرس بن عميرة الكندي أباب إذن البكر الصمات و إذن النيب بالكلام (٢) هذايه : ٣٧٢/٢ ، ط : ديوبند ، الهند (٣) هذايه : ٢٩٤/٢

والون كالزكى كود يكهنايالز كاكالزكى كود يكهنا كيساب؟

ہے؟ (ولی محمد خاکسار، جدہ)

جو (ب: نکاح یا متنی ہے قبل ایک دوسرے کو دیکھنے کے بارے میں علاء نے بعض شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کافتوی دیا ہے۔ سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکارِ دوعالم علی ہے جواز کافتوی دیا ہے۔ سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکارِ دوعالم علی ہے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں انساد کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ علی ہے نے فرمایا :کیا تم نے اسے دیکھا ہے ؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں، آپ علی ہے فرمایا جاؤاور جاکراہے دیکھ لو۔(۱) ایک دوسری حدیث میں سرکارِ دو عالم علی ہے کا ارشاد ہے کہ:" جب تم میں سے کوئی نکاح یا متلی کرنا چاہو اور لڑکی کو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔"(۱)

کیکن علماء و فقہاء نے اسے و کیھنے کے لیے چند شر الط مقرر کی ہیں، جو یہ ہیں: (۱) نکاح یا منگنی ہے قبل لڑ کے والوں کا لڑ کی کو د کھنانہ تو ضرور ک ہے اور نہ ہی فرض یا واجب، للبذااسے ضرور ک نہ سمجھا جائے اور نہ ہی نکاح یا منگنی میں بیہ شر الط لائی جائے کہ ہم تواسے منرور د کیمیں گے۔

(۲) لڑی کو یالڑ کے کواس وقت دیکھا جائے جب نکاح یا متحقی کا پختہ ادادہ کرلیا جائے،

یہ نہ ہو کہ ہر جگہ اور خاندان میں لڑکوں اور لڑکوں کو دیکھا جائے اور دوسروں کی تو بین
کی جائے۔ کئی جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دس دس
اور بیس بیس خوا تین آئیں اور دیکھے کر واپس چلی گئیں، یہ اس بچی کی تو بین ہے اور اسے
احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے۔ بچی کے والدین ہر ایک کواپنی بچی ندد کھاتے پھریں۔
احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے۔ بچی کے والدین ہر ایک کواپنی بچی ندد کھاتے پھریں۔
(۳) اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس دیکھنے میں کوئی غیر شری حرکت نہ ہو،
بلکہ تمام شرعی آ داب اور مکمل حیاد سنجیدگی ہے اس معاسلے کو انجام دیا جائے۔
(۳) لڑکی کے جسم میں چبرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھی جائیں اور صرف چبرہ اور

<sup>(</sup>١) بيهقي عن عرس بن عميرة الكندى ، باب إذن البكر الصمات و إذن الثيب بالكلام (٢) ابوداود عن جابر ، باب الرجل ينظر إلى المراة و هو يريد تزويجها

Desturdulo oks. Wordpress.com بتھیلیاں دیکھی جائیں اور ویسے بھی جب لڑکی یالڑ کا چل کر کمرے میں آتے ہیں ' بینه کریچه دیر گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک بات کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے ، لڑ کی کو دیکھنے یا لڑ کے کودیکھنے کامعاملہ نہایت ہی اہم حساس اور سنجید ہ معاملہ ہے ، بیہ کو ئی منڈی نہیں ہے اور نہ ہی بکاؤمال ہے ، جُت ٹول ٹول کر دیکھااور پر کھا جائے ، لہٰذااس دوران کو ئی بھی ایس بات یا ایس حر کت نہ کی جائے جس ہے کسی کو تکلیف واذیت پہنچتی ہو ، چنانچہ الن قدام رقط التين الاحلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، و ذلك لأنه ليس بعورة ، و هو مجمع المحاسن و موضع النظر ، و لايباح له البطر إلى مالا يظهر عادة .(١)

چېره د کیھنے کے جوازیر نمسی کااختلاف شہیں کہ بیہ ستر نہیں ہے اوریبی چېره تو جمع محاسن ہے اور دیکھیے جانے کی جگہ ہے ،اس لئے چبر کے علاوہ جسم کے دومرے ایسے <ىسە كو''جو كە ماد قاطام راكھ نہيں جاتے'' ويكھنا ھائز نہيں۔

ہمیشہ یہ حقیقت پیش نظرر تھنی حیاہیے کہ اصل چیز سیرے واخلاق کی پاکیز گ ۰۰ دیند ۱. ی اور تقوی و پر بیز گاری ہے نہ که خوبصور تی ، مال و دولت اور خاندانی شر ادت و غیر ہ، ہاں اُلردینداری کے ساتھ یہ خصوصیتیں بھی یائی جائیں تو یقینا یہ بہتر بات ہے، کٹیکن اسک قابل ترجیجوصف عورت کی دینداری ہے۔ سیجیج مسلم اور دیگر کتب احادیث میں رے ل کریم ﷺ کا بیدار شار گرامی ہے کہ عورت سے نکاٹ یا تورین واخلاق کی خوبی کی بنا و پر کیا جاتا ہے ، یا حسب و نسب یااس کے مالدار ہونے یااس کی خواصور تی کی وجہ سے ، کیکن تم دین دار عور ت کو نکاح کے لیے منتخب کر و۔(۲)ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیہ ارشاد گر امی ہے کیہ :''عور توں ہے رشتہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نہ کر و ، تمکن ہے ان کا حسن ان کو کسی برائی اور خرابی کی راہ پر ڈال دے اور ان کی مالد ار ی کی بنا ، پرر شنه نه کرو، : و سکتاہے ان کامال ان کو سر تشی اور غر ور میں مبتلا کر دے ، بلکہ دین و اخلاق کی بنیادیر رشته کرو، ایتیناایک دیندار باندی جواگرچه کالی اور بدصورت ،و ، بے

حديث مين اور جھي بين۔

یمی معیار لڑکے کے اجتخاب میں بھی لائی اور اس کے سریر ستوں کو کمحوظ ر کھنا جا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم جنگ کار شاہ گر ای ہے کہ اگر کو کی سخنیں تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کے ومین وا بران سے مطمعین ہو تو پھر اس کا نکاح تم این لڑ کی ہے کر دو ،اگرتم نے ایسا نبین محیا قوزیین بیں میرا فتنہ و فساد رو نما ہو گا، اس ارشادِ نبوی کو سن کر صحابہؓ نے یو حیصانیار سول اللہ !اً ہر اس تحفص میں کو ئی بات ہو ( تعنی اس کی ظاہر ی شکل و صور ت بہت احجی نہ ہو یا اس کی مالت حالت زیادہ قابل اطمینان نہ ہو) تب بھی ہم ایسا کریں ، تو آپ علی نے فرمایا کہ ہاں جب بھی تمبارے یاس کوئی ایسا تخص پیغام نکاح بھیج جس کے دین واخلاق ہے تم مطمئن ہو تو اس سے ا بنی لڑکی کا تکات کر دو۔(۲)

#### شادی میں دادا، دادی کااختیار

مو (ڽ : ہم اپنی بہن کی شاد ی جہاں کر ناحا ہتے ہیں ، ہمار ہے داد آ، داد ی اس رہتے کے مخالف میں اکیا شہ عاداد ااور دادی کی اجازت کیمنا ضروری ہے؟

(عرزبان، ومام)

جو (<sup>ا</sup>ر) . آب این بہن کی شادی جہاں کر ناجا ہتے ہیں ،اگر آپ کے والدین کی مر<sup>سن</sup>ی بھی یہی ہے تواس سلسلے میں دادا، دادی کی اجازت لیمناشرط نہیں ہے اور مذہب و ری ہے، 'میکن اگر باپ موجود نه جول تو دادا کی رضه مندی ضر در می نو گی ( ۳) بشر طیکه آپ کی بُين البحي بالغ نه أو في بول، أكر بالغ بهو چكي بهول اور وه خود اس رشته كو قبول كرتي ، ول تودادادادی کی رضامندی کے بغیر جی نواح سعقد ہو مائے گا۔

<sup>(</sup>١) اين ماجه ، كتاب السكاح ، مات نزويج ذوات الدين مديث نهر ١٩٥١ (٣) اين ماحه ياب صابؤ سرمه من قرويج ذات الدين ، كتاب النكاح (٣) المنحر الرائق ، ٣/ ١٠٩

منگیتر سے بات چیت

besturdubooks.wordpress.com موڭ : كيامتنى كے بعد لز كانى منگيتركى تصويرانے ليے منگواسكتا ہے؟ کیاوہ اپنی منگیتر ہے فون پر بات چیت کر سکتا ہے اور دونوں میں خط و ئتا ہت ہو سکتی ہے ؟ کیوں کہ بعض لوگ ان باتوں کے خلاف ہیں اور انبیں خلاف اسلام قرار دیتے ہیں۔

(اکبرخال،جدہ)

جو (<sup>(</sup>رَبَ : شر عأبه بات جائز ہے کہ لڑکی اینے منگیتر کو دیکھے لے ،البتہ خلوت میں ملا قات اور متنگنی کے بعد دونوں کا آزادانہ گھومنا پھر ناشر عا ناجائز ہے ، جبیبا کہ مغربی تہذیب ك دلداد ولوكوں كے يبان اس كاعام رواج بے ، كيوں كه آب علي في فرماياك كوئى مرد کسی عورت ہے خلوت میں ملا قات نہ کرے کہ ان کے در میان تیسر اشیطان ہو تا ہے(۱)، منگنی صرف ایک رسمی عمل ہے اور چوں کہ اکثر منگنیوں میں نکاح نہیں ہوتا، لہٰذاجب تک نکاح نہ ہو، منگنی کے باوجود لڑ کااور لڑکی ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں ، لبندااس دوران تصویر مانگنا، نیلی فون پر بات کرناوغیر ہ مناسب نہیں ہے۔

والدین کی مرضی کے بغیر شادی

مول : بعض ناخلف این مال بای کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتے ہیں ، اس کے لیے یا تو عدالت سے رجوع کرتے میں یا بناونی رشتہ دار بناکر ر شنة از دواج میں مسلک ہوتے ہیں، شرعاایی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بدالت کویہ افتیارے کہ ووشادی کا جازت نامہ جاری کرے؟ (اشازالىق، رياش)

حرِ (ك : حول عد الت ، توجى عد الت ياد وسر ي كوئي عدِ الت شِر عي امور اور مسلم خاتجي ا ور ، مسلم بلک لاویاعا کی توانین میں یہ اخلت کا حق نہیں رکھتیں، شر کی عدالتیں ان امور کے نیسلے کی نجاز ہیں، اگر والدین اپنی والا د کی شادی کی مخالفت جس وجہ ہے کر

<sup>(</sup>١) برمذي عاب ما جاء في كراهبة الدحول على المغيبات أبواب الرضاع

besturdubooks.wordpress.com رہے ہیں ، وہ معقول اور جائز ہے تو یہ والدین کا حق ہے ، نیکن والدین اپنی اولاد کو اپنی پند کارشتہ یہ مجبور نہ کریں بہتر اور شرعی طریقہ بیہ ہے کہ اولاد کے رہتے اولاد کی مر ضی اور بہند ہے طے کیے جائیں ، بیٹی کامعالمہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے وارث کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر عتی ، جب کہ لڑ کے پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے ، البتہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک کفومیں بالغہ لڑکی خود اپنا نکاح کر سکتی ہے ، کو بہتر ان کے نزدیک بھی یہی ہی کہ ولی کی اجازت سے نکاح ہو۔

# ا بنی پسند ہے شادی کی اجاز ت

مولان: والدين ميري شادى اين خاندان ميس كرنا جائية بين، جبكه ميرا ار او ہ اپنی بہندے شادی کرنے کا ہے بشر عامیرے لیے کیا تھم ہے؟ (شامدرياض، دمام)

جو (رب : آپ کے والدین کے لیے شر عابیہ مناسب اور جائز نہیں کہ وہ زبر دستی ج<sub>بر</sub> آ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف دوسری جگہ شادی کرنے پر مجبور کریں ، نیکن والدین کی تمناوخواہش بھی بہتر رشتہ کرنے کی ہوتی ہے ،اس لیے آپ کے لیے بھی زمادہ بہتر یمی ہے کہ والدین کی مرضی اور فیصلہ کو قبول کرلیں۔ جن عور توں سے نکاح حرام ہے مو ((): اسلام میں کن عور توں ہے نکاح حرام ہے؟

(محد معردف خال، بریده)

جو (رب : سور وُ نساء میں محرماتِ نکاح کی تیجھ و ضاحت اور تفصیل موجود ہے اس ملسلہ میں مکمل تفصیل سور وُ نساء کی اس آیت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے:

" خُرَّمتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنَّكُمْ وَ بَيْنُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَشَّتُكُمْ وَ حلتُكُمْ وَ بنتُ الاح و بنتُ الالْحِت و أَمَهِتُكُمُ الَّتِي ارْضَعْنَكُمْ و احواتكم من الرصاعة وأمهت سالكم ورباللكم التي في خلجؤركم besturdubooks.wordpress.com مِّنُ نُسانِكُمُ التي دَخَلْتُمُ بِهِنَّ ، فَإِنَّ لَمُ تَكُولُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَائِلُ ابْنَائِكُمُ الدِّينَ مِنْ أَصَلَابُكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَجِيْمًا 0 " (١)

اس کی مزید تشریح و تو قلیح رسول کریم علی کے ارشادات ہے ہوتی ہے۔ قر آن وحدیث کی روشنی میں فقہاءنے حرمتِ نکاٹ کی بنیادی طور پر دوقتمیں کی ہیں: حرمت مؤبدہ اور حرمت مؤقتہ ۔ حرمت مؤبدہ کا مطلب الیم عور تیں ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کی لیے حرام ہے اور حرمت مؤقتہ کا مطلب وہ عور تیں جن ہے نکاح کسی سب حرمت کی وجہ ہے مار منبی اور وقتی طور پر حرام ہیں ، جب وہ سبب دور ہو جائے توالی عور توں سے نکاح بھی حلال ہو جاتا ہے۔

حرمت ِمؤیدہ کے تین اسباب ہیں: نسبی رشتہ ، سسرالی رشتہ اور رضاعی ( یعنی دود ھ کا ) رشتہ ان تین رشتوں کی بناء پر جن عور توں ہے نکاح حرام ہے وہ دائمی ہے،عار ضی اور و قتی نہیں۔

تسبی رشتہ کی وجہ ہے جن عور توں ہے نکاح حرام ہے،وہ پیہ ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھویی، حالہ ، بھانجی، تبھینجی ( واضح رہے کہ پھو پھی، حالہ ماموں اور چیا کی بٹی ہے نکاح جائزے، حرام مہیں۔

سسر الی رشته کی بناء پر جن عور تول ہے نکاح حرام ہے ،وہ ہیں: ساس، کسی عورت ہے نکاح ہوتے ہی مر د (شوہر) کے لیے اپنی بیوی کی مال ہے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام :و جاتا ہے ، چاہے بیوی سے صحبت و تعلق نہ ہوا ہو اور اس ہے پہلے جدائی کی نوبت آگئی ہو۔

(۲) ۔ بیوی کی بٹی ، کوئی عورت مطلقہ یا بیوہ تھی اور اسے سابق شوہر ہے لڑگی بھی تھی،اباً کر کوئی تخص ایسی مطلقہ یا بیوہ عور ت ہے نکاح کر لے توایسے تخص براس بیو ی کی بنی ہے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے،بشر طیکہ اس شخص نے نکاح کے بعد ہوی ہے صحبت بھی کی : و ،اً ' . نکات کے بعد بیوی ہے صحبت و تعلق نہ ہواہواور اس ہے پہلے ہی

besturdubooks.wordpress.com حدائی ہو گئی ہو تواس شخص کے لیے اس عورت کی بٹی سے تکاٹ شر عاحرام نہیں ہے۔ (٣) سوتيلي مائيں ، جن عور توں ہے والد كا نكاح ايك مرتبه ہو گيا ہو ، اليي عور توں ہے اولاد کے لیے دائمی طور پر نکاح حرام ہے۔

رضاعت ( دودھ یہنے ) کی وجہ ہے جن عور تول ہے نکاح حرام ہو جاتاہے، اس سلسلے میں کتب حدیث میں رسول کریم علیہ کا یہ اصولی ارشاد مذکور ہے کہ آپ مالی نے فرمایا:ر ضاعت کی وجہ ہے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ ہے حرام ہیں۔ ''لینی جس طرح نسبی اور حقیقی ماں ، بنی ، بہن وغیرہ سے نکاح حرام ے ،ای طرح رضا می مال، بہن اور بنی وغیرہ ہے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ند کورہ بالا تمام عور توں ہے نکاح کی حرمت دائی ہے، بیعنی تمھی مجھی اُن ہے

نکاح حلال نبیں، جن عور تول ہے نکاح عار صنی طور پر حرام ہے،وہ ہیں:

جمع بین الانتمین، یعنی بیک وقت دو بهنوں کواینے نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اگر بیوی کا انقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تواس کی عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح درست اور جائز ہے ، دو بہنوں ہی کی طرح کسی عورت سے نکاح کے بعد ( جب تک وہ نکاح میں رہے )اس عور ت کے پھو پھی یا خالہ ہے بھی نکاح جائز نہیں، نیوی کے انقال یاطلاق اور عدت کے گزرنے کے بعد جائز ہے۔ اس سلسلہ میں فقہا، نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ایسی عور توں کو یہ یک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا کہ اگر ان ددنوں میں سے کی بھی ایک کو مرد تصور کرلیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہوجاتا ہو ، ہندیہ میں ہے: الاصل أن كل امرأتين لوصورتا احداهما من أي جانب ذكرا لم يجز النكاح بينهما برضاع أو نسب لم بجز الجمع بینهما(۱)اصل س به مابط بحی حدیث نبوی سے مستفادے، آب علیہ كافران بج: لا يجمع بين امرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها. (٢)

مسلم بھی مسلمان مرد کے لیے غیرسلم کا فردشرک عورت سے نکاح جائز

<sup>(</sup>١) هندية : ٢٧٧/١ (٢) يحارى عن جابر ، باب لاتنكح العراة على عمنها (٣) النقرة : ٢٢١

Desturdubooks.Wordbress.com نہیں، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے ، قر آنِ کریم میں ار شاد ہے: لا مَنْجِحُوْ آ المُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . (٣)

اگر کسی بیوی کو تنین طلاقیں دیدے تو وہ اس و قت تک حرام رہتی ہے جب تک کہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے مروسے اس کا نکاح نہ ہو جائے ، پھر صحبت و تعلق کے بعد کسی وجہ ہے طلاق کی نوبت آ جائے اور عدت بھی گزر جائے تب دہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، یعنی اب اس صورت میں اس سے نکاح درست ہے۔ (۳) جو عورت شادی شدہ ہے اور کسی مرد کے نکاح میں قائم ہے ، یا مطلقہ ہے ، کٹین انجھی عدت گزار رہی ہے ، تو نکاح نے قائم رہنے اور عدت کے باتی رہنے تک اس ہے کسی کے لیے نکاح درست نہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص حار عور توں ہے شادی کرنے ، تواب اس کے لیے پانچویں عورت سے شادی کرنا حرام ہے ،جب تک کہ جار عور تیں اس کے نکاح میں رہیں گی ، ہاں اگر کسی کو طلاق دیدے اور اس کی عدت مجھی گزر جائے تو عدت کے گزرنے کے بعد کسی دوسری عورت ہے نکات جائز ہے۔

عور توں کی بیہ وہ یانچے فقمیں ہیں جن ہے نکاح کی حمہ مت عار ضی ہے ، دائمی نہیں ۔ اختصار کے ساتھ ہم نے ان عور توں کا بیان کر دیا جن سے نکاٹ دائمی یا و قتی طور پر حرام ہے ، مزید تنصیل و توضیح کے لیے کتاب و سنت اور کتب فقہ کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے۔ نحر مات نکائ کے سلسلے میں بعض فروعی مسائل میں اختلاف ک باجو د مذ کوره بالااصولی تقسیم اور مسائل میں تقریباتمام ہی ائمہ کا تفاق ہے۔

#### رضاعی رشته کی ایک صورت

موران ، میری خاله کا تقریباً بندروسال قبل انقال او گیا ، مرنے سے قبل وہ بمیشہ ایک بچی کوا پناد ور « بیا تی تعییں ، بعد میں لز کی کا نکاٹ ان سے ہنے ہے ہوا، شادی تو ہو گئی ، لیکن اس کے بعد بھی یہ رشتہ متنازید

besturdubooks.wordpress.com رہا، بعض عور تیں کہتی ہیں کہ میری خالہ کے سینے مین دودھ تھا اور بعض کہتی ہیں کہ صرف یانی تھا، لڑ کی گی ماں ، دادی اور ایک عور ت پیہ تہتی رہی کہ دودھ تھا ، لیکن خاندان کے دوسرے افراد نے یہ بات تتلیم نہیں کی اور مسلسل شادی کا مطالبہ کرتے رہے ، بالآخر ان کی شادی ہو گئی اور وہ اب ساتھ رہ رہے ہیں ،اور شادی کو بھی ایک عرصہ گذر چکاہے تو کیاان کابیر شتہ شرعا جائز ہوا؟

( ذیثان حیدر ، مدینه منوره )

جو (<sup>ا</sup>ب : مذکورہ لڑ کا اور لڑ کی آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں ،اس لیے ان کا نکاٹ در ست نہیں، ضروری ہے کہ علاحد گی اختیار کر کے دونوں دو سری جگہ شادی کرلیں، خاندان کی بعض عور تیں جب بیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی خالہ کے سینے میں دود کھا اور لڑکی نے ان کا دووھ بیا تو اس ہے رضاعت ٹابت ہو گئی، اب بعض عور توں کا بیہ كہناہے كدينے ميں يانى تھا، وودھ تہيں تھا، اس سے اس مسئلے يركوئى فرق تہيں ير تا،ان دونوں کے در میان خرمت ِ رضاعت بدستور قائم رہے گی، پھر نکاح کامعاملہ تواہیاہے کہ اس میں حرمت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تواس سے بچنا ہی بہتر ہے ، جیسا کہ ایک ر وایت میں آتا ہے:''عقبہ بن حارث رضی اللّٰہ عنہ نے ابواہاب بن عزیر کی لڑگی ہے شادی کی ، پھر ایک عورت ہے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور تم نے مجھے اس سے پہلے اس بارے میں بتلایا، پھر عقبہ نے ایک آدمی کو ابواہاب کے خاندان والوں کے پاس یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ کیااس عورت نے تمہاری بنی کو دودھ پلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ اس عورت نے ہماری لڑ کی کو دودھ پلایا ہو ،اس کے بعد عقبہؓ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں نبی کریم <del>ملکی</del> ہی خدمتِ میں آئے اور اپنے نکاح کے بارے میں پوچھا، آپ علی نے فرمایا کہ تم اس لڑکی کو کس طرح اینے نکاح میں رکھ کتے ہوجس کے بارے میں کہا جاچکا ہے کہ وہ تمہاری دودھ شریک مبن ہے؟ چنانچہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس لڑ کی کو

علاحدہ کر دیااوراس لڑکی نے دوسرے تخص ہے نکاح کر لیا۔ "(۱)

besturdubooks.wordpress.com اس روایت کی بناء پر امام شافعیؓ اور امام احمدؓ تو پیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی ہے بھی حرمت ِ رضاعت ٹابت ہو جائے گی ، (۲) جب کہ بعض ائمہ اس کے لیے ایک عورت کی گواہی کو اگر چہ کافی نہیں سمجھتے ، لیکن ان کے یہاں بھی ایسی صورت میں بہتر وافضل بات اور احتیاط و تفویٰ کا تقاضہ یبی نے کہ سمی لڑ کی کے بارے میں حرمت ِرضاعت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تواس ہے نکاح نہ کیا جائے اور اگر كرچكا ہو تواس كوالگ كرديں۔ علامہ كاسائی فرماتے ہیں: إذا شهدت امرأة على الرضاع فالافضل للزوج أن يفارقها . (٣)

### ر ضاعی بھا بجی ہے ر شتہ

مو 🖒 : ایک عورت نے اپنی بٹی کی شادی کی ، سال بھر کے بعد اسے لڑ کا ہوا، ( اسی دوران خود اس عورت کے یہاں بھی ولاد ت ہوئی اور لڑ کی بید اہو گی) کیکن بیار ی کی وجہ سے چند د نوں تک ماں اینے بیچے کو دودھ نہیں بلاسکی، مجبور اُاس بچہ کی نانی نے دودھ پلایا، پھر کچھ عرصہ بعد اس عورت کی دوسری لڑ گی کی بھی شادی ہو ئی اور اس کے گھر لڑ کی پیدا ہوئی ،اس طرح اس عورت کی دونوں لڑ کیوں کی اولاد تعنی ا یک لڑکی کا لڑ کا اور دوسری لڑ کی کی لڑ کی ، جیب جوان ہوئے تو آپس میں ان کی شاد ی کر دی گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدر شتہ نا جائز ہے ؛ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائمیں کہ کیا شرعاً یہ نکاح در ست ہے؟

(طالب حسين، حيزان)

جو (ربّ : اگریہ لڑ کا دبی ہے جس نے ولادت کے بعد اپنی نائی کادودھ پیاتھا تو پھر شریاً یہ نکاح در ست نہیں ، کیوں کہ یہ لز کی ( یعنی بیوی جس ہے اس کا نکاح ہواہے ) اس

<sup>(1)</sup> بخاري ، عن عقبة بن الحارث ، باب شهادةالمرضعة ،ابو دادؤد ، باب الشهادة في الرضا كتاب الاقطبية (٢) بدائع الصبانع :١٤/٤، ط :كراچي پاكستان (٣) حوالة سابق نيز ركيجيم

besturdubooks.wordbress.com اتی طرح رضاعی بھا بچی ہے بھی نکاح درست نہیں ،(۱) ہاں اگریپہ لڑ کا دوسر اہے اور اس نے اپنی نانی کادود ھے نہیں بیا تو پھر بیدر شتہ جائزہے ، کیوں کہ حر مت در ضاعت میں حرمت کا تعلق دودھ یہنے والے سے ہوتا ہے ، نہ کہ اس کے بھائی بہنوں سے (بشر طیکہ انہوں نے اس عور ت کاد ود ھانہ بیاہو)ان کا نکاح دود ھے بینے والے لڑ کے کی ر ضاعی بھائی بہنوں ہے ہو سکتا ہے، بشر طیکہ ان کے در میان کوئی اور حر مت ِ نکاح کا سبب ندیایا جائے ،اس کو بلکہ سوال میں فد کور صورت ہی کو آپ اس مثال ہے سمجھے کہ ہندہ کی دو بیٹیاں ہیں خالدہ اور عاتکہ ،اب ہندہ نے جس طرح خالدہ اور عاتکہ کو دودھ یلایا،ای طرح کسی ضرورت کے تحت خالدہ کے بیٹے طارق کو بھی اس نے دووھ بلایا، تو اب ہندہ سے طارق کار شتہ رضاعی ماں کا بھی ہو گیااور عاتکہ اس کی رضاعی مہن ہو گئی اور اس کی تمام <sup>اور</sup> کمیاں رضاعی بھانجی ، لہٰذاطار ق کا نکاح عاتکہ کی کسی لڑ کی ہے مجمی شرعاً درست نہیں ، ہاں اگر خالدہ کا کوئی اور لڑ کا مثلاً ناصر مجمی ہو اور اس نے اپنی نانی ہندہ کا دودھ نہ بیا ہو تو ظاہر ہے نہ ہندہ اس کے حق میں ماں ہو گی اور نہ عاتکہ رضاعی بہن، لہذاناصر کا نکاح عاتکہ کی کسی بھی لڑ کی ہے ہو سکتا ہے، کیوں کہ وہ اس کی صرف خالہ زاد بہن ہو گی، جب کہ طارق کے حق میں خالہ زاد بہن کے علاوہ رضاعی بھانجی کا بھی رشتہ ہے۔

حقیقی بھائی کی رضاعی بہن ہے رشتہ

موڭ : ميرے بڑے بھائی نے بڑی مامی کا دودھ پيا ہے اور حجھوثی مامی کی لڑ کی ہے میری شادی ہوئی، جس ہے مجھے دو بیچے بھی ہیں ' کیا یہ شادی میرے لیے جائز ہے؟

(محمر معزالدين،ناصر)

حوار اس کے لیے رشتہ نکاح جائزے ، صرف بڑے بھائی کے حق میں آپ کی

و ١ ) توهدي عن عانشة ، باب ماحا، يحود من الوضاع ما يحوم من الند

بری ای رضائی ال بین، آپ کے حق میں نہیں، لہذا آپ کا نکاح تو بری ای کی لاکھ کے بری بھی جائز تھا، جھوٹی مائی سے تو آپ کے برے بھائی سے رضاعت کا کوئی تعلق نہیں، لہذاان کی اولادنہ آپ کے لیے رضائی بہن بھائی کادرجہ رکھتی ہیں اورنہ آپ کے برے بھائی کے لیے۔ علامہ صلفی فرماتے ہیں: "و تحل اخت اخیہ رضاعا بصح اتصاله بالمضاف کان یکون له أخ نسبی له اُحت رضاعیة . " (۱) بال مصلف کان یکون له اُخ نسبی له اُحت رضاعیة . " (۱) بال گاولاد میں ہے کی نے آپ کی بری مائی کادودھ بیا ہو تو پھروہ آپ کے برئ بھائی کے رضاعی بہن بھائی ہوں گے۔

## پیوپھی زاد بھانجی سے رشتہ

مو (الني : پيو پھي زاد بهن كي لڙكي جو مير ب رشته ميں بھانجي كہلاتى ہے، اس سے شادى كرنا جائز ہے يا نہيں ؟اى طرح ميرى بھانجى كى مير ب خالہ زاد بھائى سے شادى ہو سكتى ہے يا نہيں؟

(محر عبدالرجيم، رياض)

ks.wordpress.com

جو (رب : پھوپھی زاد بہن ہے بھی شادی جائز ہے ادر پھوپھی زاد بھانجی ہے بھی (بشر طیکہ حرمت ِرضاعت کارشتہ نہ ہو)اس طرح خالہ زاد ماموں یاخالہ زاد بھائی ہے بھی شادی ہوسکتی ہے ،ہال حقیقی ماموں بھانجی کے در میان شر عانکاح نہیں ہوسکتا ہے۔

#### جائز شاد ی

سورانی : ایک مسلمان مخص نے ناجائز طور پر غیر مسلم عورت کو گھریں رکھا، زندگی گذاری، اس سے اولاد بھی ہوئی، عورت کے لوگوں کو پت چلئے پر لڑائی جھڑ ہے۔ اس عورت کواپ گھرلے جاتے ہیں، کچھ دن بعد دہ عورت مر جاتی ہے اور اس کے خاندان والے اسے جلاد ہے ہیں، مسلمان باپ بچوں کی پرورش کرتا ہے ، پھر لوگوں سے بیہ کہہ کر اپنی الزکی کی شادی کردیتا ہے کہ لڑکی کی مال مسلمان محمی ، کیا یہ

شر می اور جائز شادی ہوسکتی ہے؟

besturdubooks.wordpress.com جو (<sup>ا</sup>ب: اس شخص نے غیر مسلم عورت کو مسلمان کیے بغیر اور اس سے نکاح کے بغیر ناجائز تعلقات رکھے تو یقیناس نے بہت بڑے گناہ کا او تکاب کیا، اے اللہ تعالیٰ ہے اینے گناہوں پر نادم ہو کر سیجے دل سے معافی مانگنی جا ہیے ، کیکن لڑکی اگر مسلمان ہے اور باب کے دین بعنی اسلام پر قائم ہے اور اس کا باب کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر دیتاہے تواس کی شادی شر عا جائزہے ، ہاں لڑکی کی ماں مسلمان نہ ہونے کے باوجو د باب نے اے مسلمان کیا ہو تو جھوٹ کا گناہ اس کے اوہر رہے گا، جب تک توبہ نہ کرے ، مال کے غیر مسلم ہونے یالژ کی کارشتہ کرنے کے لیے باپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ ہے لڑکی کی شادی نا جائز نہیں ہو جاتی۔

ا پنی بیٹی کاماموں زاد بھائی سے رشتہ

موڭ : كياميرے ماموں زاد بھائى ياميرى بيوى كے چيازاد بھائى سے میری بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے؟

(سليم،جيزان)

جو (<sup>(</sup>ب: ہو سکتی ہے (بشر طیکہ ان دونوں میں ر ضاعت ( دودھ) کار شتہ نہ ہو۔ سو تیلی ماں کے لڑکے لڑکیوں سے نکاح

موڭ : ایک صاحب کاایک خاتون ہے عقد ٹانی ہوااور دونوں پہلے، ہے صاحب اولاد ہیں ،ان کی شادی کے بعد کیاان کی اولاد آپس میں شادی کر سکتی ہیں؟ بعض اصحاب سے میں نے معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ کر سکتے ہیں اور نسی نے کہا کہ نہیں کر سکتے ، صحیح اور شرعی جواب ہے آگاہ فرمانیں۔

( محمر ظهبير الدين، ديام)

جواب: جن بھائی بہن کے ماں باپ ایک ہی ہوں ، انہیں حقیقی بھائی بہن کہا جاتا ہے

۳۲
جن کے باپ ایک ہی ہوں اور مال الگ الگ تواہیے بھائی بہن کو'' علاتی '' کہتے بیں اور اسٹ کی سے میں اور ساتھ میں جن کی ماں ایک ہواور باب الگ انگ تواہیے بھائی بہن کو"اخیافی "کہتے ہیں، جس طرت حقیقی بھائی بہن کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا،ای طرح اخیافی ( ماں شریک ) یا ملاتی (بایٹ شریک) بھائی بہن کا نکاح آپس میں شرعاً جائز نہیں۔اب اگر مثال کے طور ہر زید نے ہندہ سے شادی کی اور ان دونوں کی بید دوسری شادی ہے، صور تِ حال بیہ ب كەزىدكى بېلى بيوى سے بھى اولاد ہے اور ہندہ بھى سابقه شوہر سے صاحب اولاد ہے ، تو زید کی پہلی بیوی کی اولاد اور ہندہ کے سابقہ شوہر کے در میان کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے ، ته وه آ<del>ليس بيس حقيقي ب</del>هائي بهن بين ، نه علاقي اور نه اخيا في ، للبذ اان كا آليس ميس نكاح جانز اور در ست ہے اور ان کا آپس میں نکاح زیداور ہندہ کے نکاح سے پہلے بھی جائز ہے اور ان کی نکاح کر لینے کے بعد مجھی، کیوں کہ ان کے نکاح کر لینے سے ان کی سابقہ اولاد کے در میان کوئی نسبی رشتہ (شرعاً) پیدا نہیں ہو جاتا،اگر چہ عرف عام میں وہ ایک دو سر ہے کے بھائی بہن اور زید و ہندہ ان کے سوشیعے مال باپ سمجھے جاتے ہو ل، کیو ل كه به أجِلَّ مَا وَزَاءَ ذَلِكُمْ مِين واخل ٢٠ ،اى لي علامه صَلَفيٌّ فرمات بين :أها بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال .(١)ك باپكى بيوكى بيني يا بيّاطال ٢٠-

یہاں میہ مسئلہ بھی سمجھ لیناچا ہیے کہ اب زیداور ہندہ سے جو اولاد ہوگی ،ان کا نکاح نہ زید کی سابقہ بیوی کی اولاد ہے ہو سکتا ہے اور نہ ہندہ کے سابقہ شوہر کی اولاد ہے،اس لیے کہ ان کے در میان آپس میں اخیافی (مال شریک )یاعلاتی (باپشریک) بھائی بہن ہونے کار شتہ پایا جائے گااور جیسا کہ او پر ذکر کیا گیااخیافی یا علاتی بھائی بہن کا نکاح آپس میں جائز نہیں، جس طرح ہے کہ حقیقی بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں۔

کیابہ نکاح درست ہے؟

مو (( : اگر ایک لزگی کسی لڑے کو حیاستی ہواور وہ دونوں ایک دوسر 🗕 ے شادی کرنا کیا ہے ہوں ، لیکن ان کے والدین اس شادی

besturdubooks.wordpress.com یر راضی تہ ہوں اور پھر لڑ کی کے والدین لڑ کی کی مر صنی کے خلاف کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کردیں جہاں وہ ول ہے راضی نہ ہو ، لیکن مجبوری میں یاکسی فتم کے ذباؤ میں آکر ہاں کردے ، تو کیایہ شادی جائز ہے؟ کہیں پڑھاہے کہ یہ نکاح سیحے نہیں، جتنی مرت بھی وہ میاں بوی کی طرح رہیں،ان کاعمل زنامیں شار ہوگا، کیابہ بات درست ہے؟

(الحاج مياں محمر سليم، جده)

جو (اب : بالغ لڑ کے اور لڑ کی گوا پی مرضی اور پسند سے نکاح کرنے کاحق حاصل ہے، اس معاملے میں والدین کو زبردستی نہیں کرنی جاہیے ، دوسری طرف اولاد کو بھی جاہیے کہ وہ اپنے شریک ِ زندگی کے انتخاب میں دالدین کی مرضی اور خوشنو دی کو ملحوظ ر تھیں ، نیز ان کے طویل تجربات زندگی ہے فائدہ اٹھائیں ، کون والدین ایسے ہوں کے کہ جو اپنی اولاد کا برا چاہتے ہوئے ان کے لیے غلط رشتہ کریں تھے ، جب کہ اس معاملہ میں لڑکے اور لڑکیوں کے ذاتی سیسلے ناتجربہ کاری اور جذباتیت کی بنیادیر ہونے کی وجہ ہے مستقبل میں اکثر ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں ، بہر حال بالغ لڑ کے اور لڑکیوں کو بیہ شرعی حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کے سلسلہ میں رشتہ کا انتخاب خود اپنی ببندے کریں، نیز عقدِ نکاح کے وقت ایجاب و قبول میں جب وہ قبولیت کا ظہار کریں تب بی نکاح درست ہوگا، اگر لڑکا یالڑ کی قبول نہ کریں تو پھر نکاح بی درست نہیں، لیکن واضح رہے کہ لڑکا یالڑ کی عقد ِ نکاح میں اپنی زبان ہے قبولیت کا اظہار کر دیں تو جاہے وہ اس رشتہ ہر دل ہے راضی اور مطمئن نہ ہوں ، پاکسی قشم کے اخلاقی یا خاندانی د باؤ میں قبول کرلیں ، بہر حال اس صورت میں نکاح درست اور صحیح ہوگا ، کیوں کہ نکاح کی صحت و عدم صحت کا تعلق زبان سے قبول کرنے یانہ کرنے پرہے،نہ کہ دل ے راضی و مطمئن ہونے پر ،اس لیے آپ کارشتہ شرعاً درست ہے ، آپ نے جو باتیں اس سلسلہ میں سن رکھی ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔

سالی ہے شادی جائز نہیں

besturdubooks.wordpress.com مو ((): کیاا یک شخص بیک وقت دو سگی بہنوں ہے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ مااگر کوئی شخص کسی عورت ہے شادی کرے پھر پچھ عرصہ بعد ہوی کی اجازت ہے اس کی منگی بہن ( یعنی اپنی سالی ) ہے شاد ی کرنا جاہے، توکیابہ اس تحض کے لیے جائز ہیں؟

(نصيراحمد ،محمد اسلم ،القنفذ ہ)

جو (رب: جب تک بوی نکاح میں یا طلاق دینے کے بعد عدت میں رہے سالی سے نکان عِا رَنْهِيں، كه قرآن ميں اس كومنع فرمايا كيا: وَ انْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ(١) بإلا أَمر بيوي کو طلاق دیدے اور پھراس کی عدت گزر جائے یا بیوی کاانتقال ہو جائے توالیمی صور ت میں اس کی بہن یعنی سالی ہے نکاح شر عا جائز ہے ، سالی ہے نکاح کی حرمت شرعی ہے اور قرآن و صدیث سے ٹابت ہے ، بیوی کے اجازت دے دیئے سے سالی سے نکاٹ جائز نہیں ،اگر کوئی شخص سالی ہے نکاح کر ہی لے تو یہ نکاح حرام ہی رہے گااور اس نکاح کی وجہ ہے صحبت و تعلق حلال نہیں ہو جائے گااوراگر کوئی تمخص بیک وقت دوسکی بہنوں سے نکاح کر تاہے ، لیعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں دونوں بہنوں سے نکات کر تا ہے، تو یہ نکاح بھی باطل ہو گااور دونوں بہنوں میں ہے کوئی بھی اس تخص کے لیے شر عا حلال نہ ہو گی ، ہاں اً لر ایجاب و قبول دونوں کے لیے الگ الگ ہو تو پہلے جس بہن ہے نکاح کے لیے ایجاب و قبول ہو گا،وہ نکاح تو تیجیج ہو گااور اس کے بعد والا نکاٹ اور ا يجاب و قيول باطل : و كا حصلفي لكه بين : حوم الجمع بين المحارم نكاحا أي عقدا صحیحا وعدة و لو من طلاق بائن(٢)علامه شائی نے اس پر جو تشریک نوٹ قلم بند کیاہے ، وہ مااحظہ کے قابل ہے: إذا تزوجهما علی التعاقب کان نكاح الاولى صحيحا فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعا .(٢)

<sup>(</sup>۲) درمحتار ، ۲۸٤/۲

<sup>(</sup>۱)نساء ، ۲۳

<sup>(</sup> ٣) رد المحتار - ٢٨٤/٢

besturdubooks.wordpress.com عورت کے لیے سسر محرم ہے

مو (🖒 : کیاعورت کے لیے اس کا سسر ( شوہر کا والد ) محرم ہے یاغیر محرم؟ بہوایئے سسر کے ساتھ حج و عمرہ اداکر علق ہے یا نہیں؟ بیٹے کے انتقال کے بعد کیاباپ اپنی بہوے شادی کر سکتاہے ؟

جمو (<sup>ا</sup>رب: بیٹے کے انتقال کے بعد بھی باپ کے لئے بہوے شادی کر ناجا ئرنہیں، بہوے نکاح کی حرمت دائمی ہے ، یعنی ہمیشہ کے لیے ، چنانچے سسر اپنی بہو کے لیے رشتہ دارمحر م کی حیثیت رکھتاہے ،اس لیے اس کے ساتھ سفر اور حج وعمرہ کی ادا ٹیگی بھی درست ہے۔(۱)

کیا بہنوئی محرم ہے؟

مو (ال : اگرسالی شادی شده موتوکیااس کا بهنو کی محرم بن سکتا ہے یا نہیں؟ جو (رب : سالی جاہے شادی شدہ ہویاغیر شادی شدہ،اس کے لیے بہنو کی محرم نہیں ہے۔

#### کیابہ رشتہ ناجائزے؟

سوال: دو بہنوں کے ساتھ باپ اور بیٹا شادی کر سکتے ہیں یا نہیں ، بیہ دونوں بی رہنتے عملاً واقع ہوئے ہیں جن پر مجھے شک ہے ؛ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمانتیں۔

جو (ب: باپ نے جس عورت ہے شادی کی ہے، وہ بیٹے کی یا تو حقیق ماں ہوگی یا سوتیلی، <u>بیٹے کے لیے ان دونوں ہی ہے نکاح حرام ہے ،ایب رہی یہ بات کہ منکوحہ اُب ( یعنی</u> ... باپ کی بیوی) کی بہن ہے نکاح جائز ہے یا نہیں ؟اگر منکوحة الاب بینے کی حقیقی مال ہے تب تو بی<sub>ه</sub> رشته جائز نہیں ، کیوں کیہ اس صورت میں دواس شخص کے حق میں سگی خالہ ہو گی . کتین منکوچہ اُب ہنے کی حقیقی ماں نہیں بلکہ سو تیلی ماں ہے تو سو تیلی ماں سے تو نکاح حرام ہے،لیکن سو تیلی ماں کی بہن ہے نکاح جائز ہے،لہٰذااَکر صورت مسئلہ میہ ہو

رَهُ ) و حلائل أينانكم ( النساء ۲۳ )

besturdubooks.wordpress.com کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہویااس کا انتقال ہو گیا ہویااس کے ہو آ ہوئے دوسر انکاح کرنا جاہے اور وہ کسی (اجنبی) عورت سے شادی کرے اور ساتھ ہی این پہلی بیوی ہے ہوئے والے بیٹے کارشتہ بھی اس عورت کی بہن ہے کردے تو شر عایہ رشتہ جائز ہے،بشر طبکہ ان وونوں کے در میان کوئی دوسر انسبی بار ضاعی رشتہ ' حرمت ندیایا جائے۔

# اینے ناجائز لڑ کے سے حقیقی بیٹی کی شادی

مو (🖒 : زید کے اپنی سالی ہے تعلق کی وجہ ہے ایک لڑ کا ہواہے ، تو کیا زیداین حقیقی بنی کی شادی اس لڑ کے ہے کر سکتا ہے؟ دوسرے رشتہ داروں کو چوں کہ یہ معلوم نہیں کہ لڑکااور لڑکی ایک مرد کے نطفے ہے ہیں،اس کیےان کوای رشتے پراصرار ہے،جب کہ زیداور اس کی سالی حقیقت ہے واقف ہیں ،اس لیے وواس شادی ہے راضی تہیں ، کمیکن رشتہ دار وں اور بزوں کے دباؤے اس رشتہ پر مجبور ہیں: کمیاشر عاً (ایک قاری، جده) ىيەر شىتەدەرست ہے؟

جو (اب : مسئلہ بیہ ہے کہ زناہے ہونے والی اولاد کا نسب زائی ہے نہیں بلکہ مزنیہ جس کے حرم زوجیت میں ہے اس سے ٹابت ہو تا ہے ، آپ عصفہ کا ارشاد ہے: الولد للفراش و للعاهر الحجر لركاصاحب فراش كابو تاب اورزاني اس محروم ربتا ہے ، (۱) لہذا جب اس کا نسب زائی ہے ٹابت نہیں تو زائی کی لڑکی کا نکاح مزنیہ کے اڑکے ہے درست ہے، ر دّاکخار میں ہے: و يحل لاصول الزاني و فروعه أصول المؤنى بها و فروعها . (۴)اى ليه دريافت كرده صورت مي بدرشته درست ب،

حرام وناجا ئزلز کی ہے شاد ی

مو 🖒 : اگر کوئی عورت زنا کی وجہ ہے حاملہ ہو جائے تو اس کی اولاد (اس حمل ہے پید اہو نے والی) حرام ہو گی، کیا مسلمان ( مر دو عور ت )

<sup>(</sup>١) بحاري عن عابشة ، مات قول الموصى الح كتاب الوصايا(٢) وذالمحتار؟ ٢٧٦ ط. بيروت

besturdubooks.wordpress.com کے لیے اس عورت کی لڑکی یالڑ کے سے شادی کرنا جا تزہے؟ (اسد علی،ایباء)

جو (ب: زناکی وجہ ہے پیدا ہونے والے لڑ کے یالڑ کی ہے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا، اگر کوئی مسلمان مر د و عورت ایسے لڑ کے یالڑ کی ہے نکاح کرنا جاہیں جو زنا کے سبب سے پیداہوں، توشر عااجازت ہے، بشر طیکہ ان کے در میان کوئی حرمت نکاح کارشتہ نه پایاجا تا ہو، کیوں به أحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءُ ذَلِكُمْ مِن داخل بـــ(١)

## اینی ناجائز بیٹی ہے رشتہ

سوال: ہمارے ساتھ ایک آومی کام کرتاہے ،اس نے ایک عورت ہے زنا کیا،اس سے وہ حاملہ ہوگئی،اس عورت نے ایک بچی کو جتم دیا،اب وہ بچی جوان ہو چکی ہے ،وہ آدمی یہ جا ہتا ہے کہ اس بچی ہے نکاح کرے ، حالا نکہ وہ ای کے <u>نطفے سے ہے</u> اور وہ جواز کی دلیل میں ماضی قریب کے ایک عالم کی فارس کتاب کاحوالہ پیش کر تاہے کہ اس میں ایسا نکاح کرنے کی اجازت ذکر کی گئی ہے ؛ کیا بیہ نکاح درست ہے ؟ قر آن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائمیں۔

#### (محمد مرود، بح من)

جو (*ر* : آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے ، وہ ہمارے باس موجود نہیں کہ ہم براہ راست اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا گیاہے ، بہر حال بیہ مسئلہ نیا نہیں ، بلکہ فقہاءِ متقدیمین کے در میان بھی بیہ مسئلہ مختلف فیہ رہاہے ،اکٹر ائمیہ اور فقہاء کے یہاں الیم لڑ کی ہے نکاح ناجائزاور حرام ہے، ابن قدامہ کھتے ہیں: و یحرم علی الرجل نکاح بنته من الزنا و هو قول عامة الفقهاء .(r) اس لي محرمات كي تفصيل بيان كرتّ ہوئے سور وُ نساء آیت ۲۳ میں ار شادِ باری ہے:"تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی ہیں۔ "(r)زنا کے سبب پیدا ہونے والی لڑکی اگر چہ احکامات کے لحاظ ہے

سوال وجواب(ھتے چہارم) ۳۸ چہارم) ۳۸ شر عاً زانی کے حق میں بنی نہیں ہوتی، مثلاز انی ہے اس لڑکی کا نسب ٹابت نہیں ہوتا، مثلاز انی ہے اس لڑکی کا نسب ٹابت نہیں ہوتا، مسلام نہ وہ اس کی ہر ورش اور اخراجات کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی شرعان کے در میان وراثت کے احکامات جاری ہوتے ہیں ، لیکن غور کرنے کے بات ہے کہ حقیقی اور ٹابت النسب بنی ہے نکاح جس بنیاد پر حرام ہے ، وہ یہی توہے کہ لڑ کی حقیقت میں باپ کا ایک جزو اور اس کے نطفہ سے وجود میں آئی ہوئی ہے ، بیہ سبب اور علت زنا ہے پیدا ہونے والی لڑ کی میں بھی یائی جاتی ہے کہ وہ زانی کے نطفہ سے بیدا ہوئی ہے، لہٰذاحر مت نکاح کے بارے میں وہ حقیقی بنی کی طرح ہی تصور کی جائے گی۔اس کی ایک نظیر پیہ مسئلہ تبھی ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی عورت ہے شبہ کی وجہ سے ( یعنی میہ سمجھ کر کہ بیہ اس کی بیوی ہے)جماع کر لے اور اس ہے حمل قرار یا کر لڑکی تولد ہو تو تمام ہی فقہاء یہ کہتے ہیں کہ وہ اس (صحبت و جماع کرنے والے شخص) پر حرام ہے۔

زنا کے سبب پیدا ہونے والی لڑ کی ہے زانی کا نکاح حرام ہونے کا مسلک امام ابو حنیفةٌ ،امام احمد بن حنبلٌ اور اکثر فقهاء وائمَه کاہے ، صرف امام شافعیؓ ہے اس کاجواز منقول ہے ،امام مالک ؓ کے بارے میں فقیہ حنبلی کی متند کتاب ''المغنی'' میں ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ:"امام مالک اور امام شافعی کا مشہور مسلک بیہ ہے کہ الیبی لڑکی ہے ( زانی کے لیے ) نکاح کرنا درست ہے (۱) لیکن علامہ عبد الرحمان الجزیری نے ابی مشہور كتاب" الفقه على المذاهب الابعه "مين مالكيه كامسلك بيان كرتے ہوئے تحرير كيا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے ( علماء کے ) در میان اختلاف ہے ، کیکن زیادہ راجج اور قابلِ اعتماد بات میں ہے کہ ان کے بیبال بھی زائی کے لیے الیمی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں، اگر چہ ان میں بعض علماء شوافع کی طرح یہی کہتے ہیں کہ ایسی لڑ کی ہے نکاح حرام نہیں اور شوافع کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے ہاں جائز تو ہے ہلیکن کراہت کے ساتھے۔

<sup>(</sup>١) كتاب الفقه على المذاهب الابعة ٢٠٣١٤ (٢) ملاحظه هو : المغنى ٧ فصل يحرم على الرجل وطي بنته من الرباء كتاب التقه على المذاهب الاربعة . ٤ : ٣٦٪ ، مبحث حرمة المصاهرة

besturdubooks.wordpress.com خلاصہ بیر کہ اس مسئلہ میں انمہ اربعہ کا مسلک بیر ہے کہ احناف و حنابلہ کے يہاں بالا تفاق زانى كے ليے زنا كے سبب بيدا ہونے والى لڑكى سے نكاح حرام ہے ، مالكيہ کے یہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول اور اکثر علماءِ مالکی کامسلک حرمت ہی کا ہے اور شوافع کے ہاں اگر چہ بالا تفاق جائز ہے ، نیکن کر اہت کے ساتھ ۔

### خادمہ ہے بغیر نکاح کے تعلق

موڭ : ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ سور وُ نساء کی آیت نمبر: ۳ ك الفاظ" أو ما مَلَكت أيْمَانُكم "كامفهوم بي ب كه الله تعالى كى طرف ہے مسلمانوں کے لیےان عور توں کے ساتھ جنسی تعلق جائز ہے،جو جنگ کے بعد ان کے قبضے میں آئی ہیں،یا جن کوایک مخصوص رقم کے عوض گر بلو کام کاج کے لیے حاصل کیا گیا ہے ؛ کیایہ سیجے ہے اور کیااس کااطلاق آج کے دور میں بھی ہو سکتاہے؟

(مظهر على، ينبع الصناعية)

جو (ب: اسلام میں باندی سے بغیر نکاح کے بھی تعلق کو جائزر کھا گیاہے ، یعنی ان عور توں سے جو غیرمسلموں ہے جہاد میں فتح و نصرت کے بعد قیدی بنالی گئی ہوں ، نسکن یہ صرف مسئلہ کا ایک پہلوہے ، کتاب و سنت میں اس سلسلے میں تفصیلی احکام موجود ہیں ، اس کاایک بہت بڑا حصہ انہی غلام و باندی کے احکام میشتل ہے ،اس سے وہ خاد مائیں ہرگز مراد نہیں جنہیں گھریلوکام کاج کے لیے رکھاجائے، آج کے دور میں اس کااطلاق اس لیے نہیں ہوسکتا کہ آج کہیں بھی شرعی طور پر غلام و باندی کا وجود نہیں ، یہ اسلام کا انسانیت ہر بڑااحسان ہے کہ اس نےاہے غلامی کے دور ہے نجات عطاکی۔

## جیاز اد بہن کی لڑکی ہے نگاح

موڭ : چیازاد بہن کی بنی ہے شادی کر نا جائزے یا نہیں ،جب کہ میں ر شتہ میں اس کا ماموں لگتا ہوں ؟ نیز بھو پھی زاد بہن کی بٹی ہے بھی

هو على ، حاكل)

شادی جائزہے یا نہیں؟

جو (رب: سکی بہن کی بیٹی بیٹی حقیقی بھانجی ہے شادی اسلام میں جائز نہیں، کین چیازاد، پھو پھی زاداور ماموں زاد بہنوں ہے ادر ان کی لڑکیوں ہے ( بیٹی رشتہ کی بھانجوں ہے) نکاح شرعاً جائز ہے ، جب کہ رضاعت یا نسب کا دوسر اکوئی سبب حرمت نکاح نہ پایا جائے، کیوں کہ اللہ تعالی کاار شادہے: اُجِلَّ لَکُمْ مَّا وَدَاءَ ذَلِکُمْ .(۱)

### بھائی کی بیوی سے نکاح

موال : اگر ایک جھوٹے بھائی کی بیوی بیوہ ہو جائے ، یا کسی وجہ سے بھائی اس عورت بھائی نے طلاق دے دی ہو تو کیا عدت کے بعد بڑا بھائی اس عورت سے شادی کر سکتاہے؟

(محمد معروف خال بريده)

جو (ک : اگر کوئی عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو عدت گزر نے کے بعد اس کا نکاح اس کے (سابق) شوہر کے کسی د وسرے بھائی ہے ہو سکتا ہے ،شر عااس میں کوئی قباحت نہیں۔

### ممانی اور چچی ہے نکاح

موڭ : ممانیاور چی ہے نکاح جائز ہے یانہیں، چاہے وہ مطلقہ ہوں یا ہوہ؟ (محمد افراز،رحیمہ)

(محمد افراز، رجیمہ) جو (ک : ممانی اور بچی ہے نکاح جائزہ، بشر طیکہ ان کے اور نکاح کرنے والے شخص کے در میان کوئی اور حرمت نکاح کا سبب نہ پایا جائے، جیسے کہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہوں ( بچپن میں ایک عورت کا دودھ بیا ہو ) یا جیسے کسی نے ممانی اور بچی کی لڑکی ہے نکاح کیا ہو تو چوں کہ ساس ہے ہیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، لہٰذاالی صور توں میں besturdubooks.wordpress.com ان سے نکاح نہیں ہو سکتا،اس طرح کی حرمت نکاح سبب نہ پایا جائے تو صرف ماموں اور چیا کی منکوحه حرمت نکاح کاسب نہیں ،اگر وہ طلاق یا جائیں یا بیوہ ہو جائیں تو عدیت گزرنے کے بعدان ہے نکاح ہو سکتاہے،شر عااس میں کوئی ممانعت نہیں،اس لیے کہ يه الله ك اشاد" أحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . "ك تحت طال بــ

#### خالہ زاد بہن سے نکاح

موڭ : میں اپنی خالہ کی لڑ کی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں اور خالہ جان کی بھی خواہش ہے کہ بیہ شادی ہو جائے ، لیکن جب میں جھو ٹاتھا، تو میں نے اپنی اس خالہ کادود ھے پیاتھا ؛اب کیااس صورت میں پیہ شادی شرعاً درست بيانبيس؟

(محامد، بیشه)

جو (اب : خالہ کی لڑ کی ہے شادی جائزہے ، لیکن چوں کہ آپ نے اپنی خالہ کا بچپن میں دودھ بیاہے، للبذاوہ آپ کی رضاعی ماں اور ان کی لڑکی آپ کے لیے رضاعی بہن ہوئی اورر ضاعی بہن ہے نکاح جائز نہیں،لہذاشر عاً آپ کے لیے یہ رشتہ تھیجے نہیں۔

### سالے کی بیوی سے نکاح

موں : میں شادی شدہ ہوں، یے بھی ہیں، اِدھر ڈھائی سال قبل میرے جھوٹے سالے کا انقال ہو گیا،اس کے تین جھوٹے بے بھی ہیں، میرا خالہ زاد بھائی بھی لگتا تھا، میں اس کی بیوی ہے شادی کرنا جا بتا ہوں ، کیا ميرے ليے بيەر شتہ جائزے؟

جو (آب : اگر آ کیے اور سالے کی بیوی کے در میان حر مت ِ نکاح کا کوئی رشتہ نہیں ہے ، تو پھریہ شادی جائزہے، خالہ زاد بھائی پاسالے کی بیوی ہو تاحر مت نکاح کا سبب نہیں۔

پھو پھی جیجی ہے ایک ساتھ شادی

موڭ : ميرې شادې کو عرصه ہو چکا، تگر اولاد نہيں ، ميں دوسري

besturdubooks.wordpress.com شادی اینے سالے کی بٹی ہے کرنا جا ہتا ہوں ، کیا ایک وقت میں پھو پھی جھیجی ہے شادی جائزہے؟ ( ظفر علی جیز ان )

جو (ب: ایک وقت میں پھو پھی جینجی کورشتہ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے ،ہاں اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تواس کی عدت گزرنے کے بعدیہ رشتہ شر عا جائز ہو سکتا ہے،اس کیے بہتر رہے کہ آپ دوسر ارشتہ تلاش کریں۔

پھو پھی زاد بہن سے شادی

سوال: میری بوی کا بچھ عرصہ قبل انقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں ، جس ہے شادی کاارادہ ہے ، وہ میری پھو پھی کی بٹی ہے اور میں نے بچین میں پھو پھی کادودھ بیاہے، کیابیر شتہ میرے لیے جائزے؟

(محرالياس، جده)

جوار : پھو پھی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے ، مگر چوں کہ آپ نے اپنی پھو پھی کا دودھ بیاہے،اس لیے اب میہ آپ کی رضاعی بہن بھی ہے اور رضاعی بہن سے شادی كرناحرام ہے، للبذاآپ كے ليے بير شتر كسى صورت ميں جائز نہيں۔

سالی کی لڑ کی ہے شاد ی

مولاً: میں ای سالی کی لڑکی ہے شاوی کر سکتا ہوں یا نہیں؟

جو (ب: اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو ، یا آپ نے طلاق دے دی ہو اور مطلقہ کی عدت بھی گزر چکی ہو، تو سالی کی لڑکی ہے، بلکہ خود سالی ہے بھی شادی ہو سکتی ہے بشر طیکہ کوئی اور رشتہ اس ہے نکاح کی حرمت کاپایانہ جائے۔

ممی ہے شادی

مو (🖰 : کیاسگی چی اور سکے ماموں کی بیوی (ممی) ہے شادی ہو سکتی ہے؟ (نور حسین،ابہاء)

besturdubooks.wordpress.com جو (<sup>ا</sup>ب: جی ہاں! بچی اور ممانی ہے اگر کو ئی اور ایسار شتہ نہیں جس ہے کہ نکاح حرام ہو تاہے تو پھران ہے شرعاً نکاح جائز ہے ، یہ الگ بات ہے کہ عرف میں اس کارواج نہیں، کیکن شرعی طور ہران ہے نکاح میں کوئی ر کاوٹ نہیں۔

### سید لڑکی ہے نکاح

موڭ : كياكسى غير سيد مر د كانكاح سيدلز كى سے جائز ہے؟ (حاجی اختر حسین خال، طار کف)

جو (اب : الله كي نگاه ميں حسب نسب كي كوئي اہميت نہيں ہے ، بلكه وہاں تو تقويٰ ديكھا جاتا ہے، تقویٰ کی بنیاد ہر کوئی بھی مسلمان مرد سمی بھی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتاہے، نکاح کے معاملہ میں سیدو غیر سید کی کوئی قید نہیں ہے۔

#### صرف اینی برادری میں شادی

مو لا : بعض لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں صرف اینے خاندان میں ر شتہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں ، بعض لوگ اینے خاندان کو سب ہے اونچا مجھتے ہیں، کیاشر عابیہ جائزے؟

#### (محمداشر ف ابراہیم، بحرین)

جو (ک : اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت و بلندی کا معیار صرف تقویٰ ہے ، خاندانی جاہ و حشمت نہیں ، سور و الحجرات ( آیت: ۱۳) میں یہی بات کہی گئی ہے کہتم میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ باعزت مخص وہ ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہو ، سرکارِ ر د عالم عَلِيْنَةً نِے فرمایا: ''تم لوگوں کی شکل و صورت اور جسم و جان کو اللہ تعالیٰ نہیں د کھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتاہے ،(۱)جب کہ ایک دوسری حدیث میں کہا گیاہے که تقویٰ کامر کز دل ہے، لبذااس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی تقویٰ دیکھاجا تاہے ،اس لیے خاندان او نیجا ہونے کی وجہ ہے کوئی فضیلت و برتری

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب البرو الصلة ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله

عورت سے رشتہ حارباتوں کی وجہ ہے کیا جاتا ہے ، مال ، خاندان جسن و جمال اور دینداری توتم دین والی کوتر جیج د واس کی دینداری کی وجہ ہے۔''(۱) یعنی رشتہ طے کرتے وقت مرف حسب د نسب ( خاندان ) مال و جائيداد اور خوبصور تي ديکھي نه جائے ، بلکه اصلا دینداری دیکھی جائے۔ یبی سب سے اہم اور قابل ترجیح امرے ، لڑکا ہویا لڑکی اگر چہ ، خاندان ، مال اور خوبصورتی کے لحاظ ہے اعلیٰ و بہتر نہ ہو ، لیکن سیر ت و دینداری میں بہتر ہو تو فور ار ثتہ کر دیا جائے،خواہ اس کا تعلق دوسرے خاندان ہی ہے کیوں نہ ہو۔ جو شادیاں دینداری، سیریت واخلاق اور کر دار کو سامنے رکھ کر طے کی جاتی

ہیں ، تجربہ ہے کہ ان میں برکت ہوتی ہے اور ایسے لوگ معاشرے میں خیر و بھلائی کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، جب کہ وہ رشتے جو بڑے خاندان، مالداری یاد نیوی اثرو ر سوخ کی بنیاد پر مطے ہوتے ہیں ان کا انجام علاحد گی اور رسوائی کی شکل میں ظاہر ہو تا ہے، پھر خود سر کار دوعالم علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کااسوہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کی اکثر شادیاں خاندان سے باہر ہوئیں اور است مسلمہ کے مخلف خانبران و قبلے ان رشتوں کی وجہ ہے ایک دومرے ہے قریب ہوئے ،اس لیے یہ تصور کہ خوشحال لوگوں کے لیے اونچے خاندان ہی میں نکاح سیحے ہے ، درست نہیں ، ہاں اگر کوئی اینے خاندان ہی میں نکاح کرے تواس میں کوئی مضا نقعہ نہیں ،البتہ صرف اپنے خاندان کواد نیجاسمجھناادر دو ہرے کو حقیر سمجھنا،غیر اسلامی عمل ہے۔

ویهٔ سٹه کی شاد ی

مول : ونه سنه کی شادی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ ( پینچ عبدالقدیر، بی سعد )

جو (رب : اگر آپس میں حرمت ِ نکاح کارشتہ نہ ہو تو اس طرح شادی کرنا جائز ہے ،

<sup>(1)</sup> مسلم عن أبي هريرة باب استحباب نكاح ذات الدين ، كتاب النكاح ، بخارى با ب الاكفاء في الدين ، كتاب النكاح

besturdubooks.wordbress.com د وسریاہم شرط بیہ ہے کہ دونوں طرف ہے مہرمستقل ہو،اسی رشتہ کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہرنہ قرار دیا جائے ،اگر ایسا کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن دونوں عور توں کے لیےان کے شوہر وں ہر مثل واجب ہو گا، کیکن اس جائز نکاح ہے آج کل جو معاشر تی نقصان اور مر ض تھیل رہاہے ،اس کے تدارک کے لیے اس طرح کے رشتوں ہے گریز بہتر ہے۔

# لے ہالک سے شاد ی

موڭ : ميرے ماموں كى كوئى اولاد نەئتھى ،انہوں نے محلے كى ايك غریب بچی کو گود نیااور اے یالا ،اب اس بچی کی عمر ۱۲ سال ہے ،جب کہ ماموں جان ۵۵ / سال سے بھی اوپر کے بیں اور اب ماموں جان اس لڑی سے نکاح کرنا جاہتے ہیں، کیایہ جائزہے؟

جواب: شرعاً بیہ نکاح جائز ہے اور اس نکاتے میں کوئی شرعی ممافعت موجود نہیں ، کیوں کہ اسلام میں کسی کو لے یالک بنانے ہے وہ حقیقی اولاد کے در جہ بیں نہیں ہو جاتا، حضور منالیک نے زید بن حارث کو متبئ بتایا تھا ، پھر آپ علیاتہ نے ان کی مطلقہ بوی سے اللہ کے تھم سے نکاح کرلیا تھا، (۱) حالا نکہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اسے براسمجھتے تھے۔البت ز وجین کی عمر میں توازن ہو، توذہنی ہم آ ہنگی کے نقطہ نظرے یہ بات بہت بہتر ہے۔

### شیعه مر دسے نکاح

مولاً : ميرے شوہر شيعه بين اور وہ مجھے مجبور كرتے بين كه ان كے مسلک کے مطابق نماز پڑھوں اور وہ مجھے میہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ مسلك قبول كرلو؛ مين كياكرون؟

جو (*ل* : آپ کے شیعہ شوہر کو بیہ حق نہیں پہنچا کہ وہ آپ کو شیعہ مسلک قبول كرنے ير مجبور كرے ، علماء و فقہاء نے شيعہ مر د اور سنی عورت كے نكاح كے بارے سیدنا علی رضی الله عنه کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے ، امّ المومنین عائشہ ر صنی الله عنها پر تہمت لگا تاہے، توالیا شخص کا فرہے اور اس سے نکاح جائز نہیں ، وہ شیعه جو کافرانه عقا کدنه رکھتے ہوں، صرف تفضیل علی رضی اللہ عنه ( یعنی صحابہ کرام میں سیدنا علیٰ کے سب ہے افضل ہونے ) کے قائل ہوں اور ان کے باقی عقائد اہل سنت والجماعت کی طرح ہوں تواہیے شیعہ سے نکاح جائز ہے ،لیکن پھر بھی علاء نے ایسے ذکاح سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شائ رقمطراز ہیں:"إن الوافضى إن كان ممن يعتقد الالوهية في على أوان جبرئيل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفتة القواطع المعلومة .(١)

#### قر آن سے شاد ی

مول : عمرہ سے واپسی پر معقط میں اردو نیوز کا ایک شارہ نظرے گزرا، جس میں ایک مسکلہ بعنوان" قرآن ہے شادی غیر اسلامی ہے "اس کا مطلب میرے لیے واضح نہیں ہو سکا ، امید ہے کہ اس کی وضاحت فرمائیں گے اور اسلام میں اس کی حیثیت پر بھی روشنی ڈالیس گ۔ (محمروحيدالدين،منقط)

جمو (<sup>ا</sup>رب: اسلام نے انسانوں کے طبقات میں عدل واعتدال قائم کر کے ہر رشتہ داراور ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کے لیے حقوق و مراتب مقرر کیے ،انسانی اور خاندانی رشتوں میں ماں ، بہن ، بیٹی اور بیوی ان سب کے لیے مستقل حقوق مقرر کیے گئے ، جو قر آن و سنت میں موجود ہیں ، اگر چہ عموما شرعی عدالتوں میں تمام رشتے داروں کے حقوق ، جھے اور فیصلے اسی دینی نظام کے تحت ہوتے ہیں ، لیکن بعض ملکوں میں انسانی شیطانوں نے دین کو تھیل اور نداق سمجھا ، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول کریم علی ہے ک

را) ردّالمحتار ۲۰ ۳۸۹/۲

ہے۔ انہی جمااور دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے۔انہی جرائم میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہی ایک میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہی ایک میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہی جرائم میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہی جرائم میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہی جرائم میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہیں جرائم میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہیں میں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہیں ہے انہیں ایک بڑا جرم یہ ہے۔ انہیں ہے۔ انہیں ہے۔ انہیں ہے۔ انہیں ہے انہیں ہے۔ انہی کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں جب بٹی کو یا بہن کو جائداد سے محروم کرنا جاہا تواہے عیسائیت کی راہبہ کی طرح ایک دینی عورت اس طرح بنایا کہ اسے ساری زندگی کنواری رکھا،اس کنوارے بن کے لیے شیطان نے انہیں جو راستہ د کھایاوہ بیہ تھا کہ اس بی کی قرآن سے شادی کر دی جائے ،اس کا معنی بیہ ہو گاکہ اب کوئی بھی شخص اس کے قریب ند آئے گا، کوئی مرواس ہے نکاح نہ کرسکے گااور نہ ہی اس کااپنے والد، بھائی کی جا کداد میں کوئی حصہ ہو گا، یہ تار ک الدنیاعورت بنی رہے گی بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں نے جا کداد ہزی کرنے کی خاطر اس عورت کی قرآن سے شادی کہد کر مشہور کر دیا۔ اس طرح بعض دوسرے پاکستانی علاقوں میں بیہ بات مشہور ہے کہ والد کے مرنے کے بعد بیٹی کا ہینے والد کی جا کداد اور ور اثت میں کچھے حصہ نہیں ، حالا نکہ اسلام نے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی حصہ مقرر کیاہے ، یہ تمام حربے اس لیے استعال کیے جاتے ہیں، تاکہ بٹی کواور عورت کواس کے جائز حقوق نہ ملیں، عالا نکہ بیہ ظلم عظیم ادر گناہ کبیرہ ہے ،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کی ہوئی اور نافذ کی ہوئی کسی بات کاانکار کرنااوراہے تبدیل کرنااگر کفر نہیں ہے تو پھر کفر سے کہتے ہیں؟

#### حرمت رضاعت کاایک مسکله

مو (🖒 : دادی اینے دونوں بیٹوں کی اولاد کو دودھ پلاتی رہی ، جب لڑ کا اور لڑکی جوان ہوئے توان کی آپس میں شادی کا بروگرام ہوا، کسی نے بتایا که بیه نکاح جائز نبیس، کیوں که ان دونوں نے دادی کادودھ پیاہے، جب دادی ہے معلومات کی گئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میری حیماتی میں دور ھانہیں تھا، صرف بچوں کو بہلانے کے لیے انہیں حیماتی اگادیتی تھی،اب ان بچوں کا نکاح جائز ہے یا نہیں ؟رہنمائی فرمائیں۔ (شامه علی شاه . بریده)

, wordpress, cc جو (رب : اگر دادی کی حِصاتی میں دودھ حقیقتانہ رہا ہو اور یہ بات وہ خود کہتی ہو توِ<sup>ج</sup> پھر بچوں کو چھاتی ہے لگانے ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہو گی، یہی یات علامہ حسکفی ئے لکس ہے:امرأة كانت تعطى ثديها صبية و اشتهرت ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي و لم يعلم ذلك الا من جهتها جاز(١) کیکن و ودھ کے پائے جانے کاامکان یا قرینہ ہو **تو پھر** دادی کی بات نہیں مانی جائیگی ، نیز " شبرحرمت" ہے بیخے کے لیے احتیاط کا بھی تقاضایہ ہے کہ اب آپس میں ان کی شادی نه کی جائے ، بلکه دوسری جگه اور دوسرارشته تلاش کیا جائے جہاں حرمت کا شبہ بھی نہ ہو۔

بیٹے کی رضاعی بہن سے شادی

موال : کیا کوئی باپ اینے بینے کی رضائی بھائی کی کسی بہن (حصونی یا . بری)یاں ے شرعاشادی کر سکتاہے؟

(محمد فياض الدين، جده)

جو (رب: بینے کے کسی عورت کادود ہے ہینے کی وجہ سے صرف بیٹے سے حرمت کے احکام وابسة مول مے مند كه بينے كے باب سے ، البدااس باب اور بينے كى رضاعى مال يا بهن کے در میان کوئی سبی یار ضاعی رشتہ نہ ہو تو شرعابیہ نکاح درست ہے،(۲) بیٹے کے دودھ ینے کی وجہ سے اس کی رضا کی ماں یا بہن سے باپ کے لیے نکاح حرام تہیں ہو تا۔

سگی بہن کی رضاعی بہن ہے شادی

مولان: حچوٹی بہن کی رضائی ماں کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ (محمر بشير ،مدينه منوره)

جو (<sup>ا</sup>رب : جائز ہے(r) کیونکہ حرمت ِر ضاعت ای کے حق میں ہوگی جس نے کسی خاتون کادودھ ہیا، مثال کے طور ہرزیدنے اگر زینت کادودھ ہیا توزید کے حق میں زینب رضاعی

<sup>(</sup>١٠) ردَّ المحتار: ٢/٥٠٤ (٢) ويجوز تزوج اخت ابنه من الرضاع ، هدايه: ٢٣١/٢ ،ط: رشيديه دهلي(٣) و يجوز أن ينزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع ، هدايه : ٢٣١/٢ ط : دهلي

besturdubooks.wordbress.com ماں ہو گی اور اس کی اولا در ضاعی بہن بھائی ،الہٰدازید کے اور ان کے در میان رشتہ ُ نکاتِ شرعاد رست نہیں ، نیکن زید کے دوسر مے حقیقی بھائی بہنوں کازینب ہے کوئی تعلق منہیں ہو گا ،اگر انہوں نے دودھ نہ پیا ہو ،للبذازینب کی اولاد اور زید کے بہن بھائیوں میں (زیر کے زینب کادود ھینے کی وجہ ہے)حرمتِ رضاعت نہیں یائی جائے گی اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتاہے، بشر طبکہ کوئی اور سبب حرمت نکاح نہ پایا جائے۔

#### ر ضاعی بہن سے شاد ی

موڭ :ايك بچے كى مال دودھ نہ آئے كى وجہ ہے وہ اپنے ايك رشتہ دار خاتون ہے دودھ یلانے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں اور دو سال تک وودھ پلانے کے بعد اب جب لڑ کا بڑا ہوا تو اپنی لڑ کی سے شادی بر اصرار کرتی ہے ، نیزیہ بیان ویت ہے کہ مجھے یاد نہیں میں نے کب اے دودھ یلایا تھا، دیکھنے سننے والے سب جھوٹے ہیں؛ کیااس عور ت کے دودھ پلانے کے انکار پراس کی لڑکی ہے شادی ہو سکتی ہے؟

(کے بیگم عزیز،ابہاء)

جو (<sup>ا</sup>ر : شرعابیه رشته کمی صورت میں نہیں ہو سکتا، جب د ویاد د سے زیادہ گواہ موجود ہوں تو دودھ بلانے والی عورت ( رضاعی ماں ) کے دودھ پلانے ہے انکار کی کوئی حیثیت نہیں(۱) نیز حلت و حرمت میں اگر شبہ ہوجائے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے(۲)اور یبی احتیاط کا تقاضہ بھی ہے،اسلام میں اگر چہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے دومر دیااور دوعور تنیں گواہ ہو ناضر دری ہے ، کیکن جب ر سول کریم علیصلے کے زمانے میں ایک صحائی کو یہ بات معلوم ہو ئی کہ ان کی بیو ی ان کی رضاعی بہن ہے، تواگر چہ اس معاملہ میں شرعی گواہی مکمل نہ تھی، تب بھی شبہ ح ِ مت کی بنا پر رسول اللہ علیہ ہے اس رشتہ کی بقاء پر ناپسندید گی اور نارا صلّی کا اظہار

ر هدایه ۲۰ ۲ ۳۳۶ ط دهلی ۱ (۲) ادا اجتمع (١) إنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين الحلال و الحرام علب الحرام ( القواعد التفنية 2017 ) 37) بحاري عن عقبة بن حارث باب الرحلة مي المسألة النازلة و تعليهم أهله

سوال وجواب (حقیہ چبارم) ۵۰ چبارم) ۵۰ جواب (حقیہ چبارم) جبارم) مت کی بنا پر رسول اللہ علیصلے کے اس رشتہ کی بقاء پر نالبندید گی اور ناراضگی کااظہار اللہ علیصلے نے اس رشتہ کی بقاء پر نالبندید گی اور ناراضگی کااظہار اللہ علیصلے نے اس رشتہ کی بقاء پر نالبندید گی اور ناراضگی کااظہار اللہ علیصلے نے اس رشتہ کی بقاء پر نالبندید گی اور ناراضگی کااظہار اللہ علیصلے نے اس رشتہ کی بقاء پر نالبندید گی اور ناراضگی کاا فرمایا، چنانچہ ان صحابیؓ نے اپنی بیوی سے علاصد گی اختیار کرلی۔(۱) ر ضاعی جیجی ہے شاد ی

> موران : میں اپنی خالہ ہے ایک سال حجھوٹا ہوں اور میری خالہ این سب بہن بھائیوں ہے جھوتی ہے ، میری والدہ نے کئی بار مجھ ہے کہا کہ جب تم روتے تھے تو نانی صاحبہ کی حیصاتی منہ میں ڈال کر سوجائے تنے ، یہ معلوم نہیں کہ ان کی حیماتی میں دودھ تھا بھی یا نہیں ، دس سال قبل بڑے ماموں کی لڑک ہے میری شادی ہوئی،اولاد تھی ہوئی اور ہم بہت خوش رہتے ہیں ، سوال ہیہ ہے کہ کیا رہے شادی جائزیانا جائز اور آلر ناجائزے تو مجھے کیا کرنا جاہیے؟ (سلطان محمود ،جیزان)

ہو (*ر*ب : دودھ پلانے کے سلسلہ میں عام طور پر بہت سی عور تیں جہالت اور لا علمی کی وجہ ہے کو تاہی برتتی میں ،کسی کا بچہ ہو،رور ہاہو،مال موجودنہ ہو، توحیب کرنے کے لیے جھاتی منہ میں رکھ ویتی ہیں ، نسی لڑ کے کو دودھ پلانے میں احتیاط ہرتنی حیاہیے ، تاکہ آئندہ شادی بیاہ کے معاملات میں اس کی وجہ ہے رکاوٹ پیدانہ ہو ، سور وُ نساء آیت نمبر : ۲۳ میں صراحت ہے کہ کچھ رہتے ایسے ہیں جن ہے دودھ کے رشتہ کی وجہ سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے ، رسول اللہ علیہ کے ار شاد فرمایا: دودھ ملائے ( رضاعت ) کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام بوجاتے ہیں جو نب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں (۲) لیعنی دودھ پلانے والی عورت اس لڑ کے ک لیے رضاعی ماں ہو گی اور اس کی اولا د اس کی رضاعی بھائی بہن ، جس طرح حقیقی مال کی اولا د لعنی سکے بھائی بہن اور ان کی اولا د لعنی بھانجیوں اور تجتیجیوں ہے۔ شادی جائز نہیں ، ای طرح رضاعی بھائی بہن اور ان کی اولاد ہے بھی شادی جائز نہیں ،اس لیے کہ آپ

<sup>(</sup>٩) ابوداد عن عانشة باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) بخاري ، حديث نسبر ۲۹۶۵ ، مسلم ،حديث بنمبر - ۱۹۶۵

besturdubooks.wordpress.com كاارشاد ہے:"يحرم من الرضاع ما يحوم من النسب . "(رضاعت ہے وہ تمام ر شتے حرام ہو جاتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں۔)(۱)

ید ت ِرضاعت امام ابو صنیفه کی رائے کے مطابق ڈھائی سال اور صاحبین کے قول کے مطابق دوسال ہے (جو مفتی ہجھی ہے )اس مدت کے اندر<sup>ا</sup>سی لڑ کے کے پیٹ میں کسی عورت کا دودھ داخل ہونے ہے حرمت ِرضاعت ثابت ہو جاتی ہے ، جاہے جھاتی ہے براہ راست یا یا جائے یا کسی برتن میں نکال کر ، در مختار میں ہے: و بشبت التحريم في المدة فقط. (r) كه حرمت صرف مدت رضاعت بي مين ثابت بوتي ، ايك اور جُله رقمطراز بين:و ألحق بالمص الوجور والسعوط . يعني جو تَهُم چو نَخَ کا ہے ، وہی تھم حلق میں دودھ ڈالنے یا ناک سے چڑھائے کا ہے۔ بال شرط یہ ہے کہ دود ہے بیٹ میں داخل ہو ،اگرکسی عور ت کو کم عمری ، بڑھا بے یا کسی اور وجہ ہے دود ہے نہ آتاہو تو صرف اس کی حیماتی کو منہ میں رکھ لینے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

اگر آپ کی نانی صاحبہ کی حیصاتی میں اس وقت دودھ رہا ہو تو اس رشتہ ہے آپ کی بیوی جیسجی ہوئی، جس ہے شادی جائز نہیں، آپ کوان سے جدائی اختیار کرنا ضروری ہے،اگر آپ کی خالہ جو آپ ہے صرف ایک سال بڑی ہیں،اگر انہوں نے ا بنی ماں ( یعنی آپ کی نانی صاحبہ ) کا دود ھے بیا ہو تو بظاہر سے بات قرین قیاس معلوم ہو تی ے کہ آپ کے پیٹ میں بھی نانی صاحبہ کا دودھ گیا ہو ، بہر حال آپ اس کی تحقیق

كريں،اگر نانی صاحبہ كی حچھاتی میں دودھ كانہ ہونا ٹابت ہو جائے تو كو كی مسئلہ نہيں،

لیکن اگر اس کا شبہ موجود ہو تو حرمت ہے بیخے کے لیے احتیاط پر عمل ہی بہتر ہے ،

مزیداطمینان کے لیے دیگراہل علم ہے بھی رجوع کیاجا سکتا ہے۔

مدت رضاعت کے بعد دودھ بلانا

مولا : اگر کوئی بچه تین یا جار سال کی عمر میں کسی عوت کا دودھ نِی لے

<sup>(</sup>١) ابوداد عن عانشة باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الـ

<sup>(</sup>٢) درَّ مختار : ٤/٢ ه ٤ ط : بيروت

besturdubooks.wordpress.com توکیاوہ عورت اس کی رضاعی ماں بن حائے گی؟ (سليم نياويد، جده)

جو (ب: رضاعت بعنی دودھ پلانے اور پینے کی مدت دوسال ہے ،اس کے بعد اگر چہ دودھ بلانااور بیناصیح نہیں، لیکن اگر کوئی بچہ ڈھائی سال کی عمر کے بعد اگر کسی عور ہے کا دودھ کی لے تواس ہے بالا تفاق حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور وہ عور ت اس کی مال خبیں ہوتی۔(۱)

### ر ضاعی اور بھو بھی زاد بہن سے شادی

موراث : کچھ عرصہ قبل میری بیوی کا نقال ہو گیاہے ، میرے چھوٹے حچیوٹے بے ہیں ،اب میں جس جگہ شادی کرنا حابہتا ہوں ،وہ میری تچھو پھی کی لڑکی ہے اور میں نے اپنی پھو پھی کادود ھے بیاہے ؛ کیا میرے لیے اس بہن کی شادی کرنا جائز ہے؟ ﴿ محمد الیاس، جدہ )

جمو (کرب : بھو پھی زاد بہن ہے شادی اگر چہ جائز ہے ، کیکن چوں کہ آپ نے بجین میں انی بھو پھی کادود ھے بیاہے ،اس لیے وہ آپ کے حق میں رضاعی ماں اور ان کی لڑکی رضاعی بہن ہے،اس بنا پر آپ کے لیے میہ رشتہ جائز نہیں، آپ کوئی اور جائز رشتہ تلاش کریں۔

#### اہل کتاب ہے نکاح

مو (ال : جمعہ ۱۳/ نو مبرکے اخبار میں محرماتِ نکاح کے سمن میں آپ نے تح پر فرمایا که کسی بھی مسلمان مر دے لیے غیرسلم کا فرومشرک عور توں ہے نکاح جائز نہیں ، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے اس سلسلے میں یہ وٹاحت مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اہل کتاب کاؤنج کیا ہوا کھا سکتے اور ان کی عور توں ہے نکاح کر سکتے ہیں، حالا نکہ اہل کمّا ب قومیں بھی نیبر مسلم ہیں: تو کیااہل کتاب عور توں ہے بھی نکاح جائز نہیں؟ (شوكت سيال، جده)

ر ١ ) ابو داؤ د عن عابشة باب ما يحرم من الرصاعة ما يحره من السـ

besturdubooks.wordpress.com جو (<sup>ا</sup>ب: غیر مسلم کے ساتھ 'کا فرومشرک'' کی صراحت ہم نے اس لیے کی تھی کہ <sup>ا</sup> اہل کتاب ہے نکاح کے متعلق شبہ پیدانہ ہو ، بہر حال اہل کتاب کے علاوہ تمام غیر مسلم اقوام جن کو ہم اصطلاح میں کا فرو مشرک کہہ کتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے ، ان ہے از دواجی زند گی کسی صورت میں جائز نہیں ، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے ، ان کی لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لینا جائز ہے اور ہی اپنی لڑکیوں کو ان کے نکاح میں دینا جائز، سورة البقرة آیت ۲۴۱ میں ارشادِ باری ہے: "مشر که عورت ہے اس وقت تک نکاح نہ کر وجب تک کہ وہ ایمان نہ لائمیں اور مشرک مر دوں کا ( اپنی لڑ کیوں ) ہے نکاح نه کراؤجب تک که وهایمان قبول نه کریں۔"

اہل کتاب بھی یقینا غیرسلم ہی ہیں الیکن ان کا تھم عام مشرکوں ہے مختلف ہے، قر آن یاک میں صراحناً ندکور ہے کہ اہل کتاب کاذبیجہ حلال اوران کی یا کدامن عور توں سے نکاح جائز ہے۔(۱) واضح رہے کہ اہل کتاب مرد سے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب ہے مراد وہ لوگ ہیں جو سابقہ آسانی کتابوں تورات وانجیل اور ز بور وغیر ہیں ہے کسی کتاب پر ایمان رکھتے اور اے منزل من اللہ سمجھتے ہوں ، الیمی اہل کتاب عور توں سے نکاح جائز ہے ،اصولی طور پر اس میں نسی کااختلاف نہیں ،ایسی منتالیں موجود ہیں کہ بعض صحابہؓ نے کتابیہ عور توں ہے نکاح کیا، سیدنا عثانؓ نے '' نا کلہ "نامی عیسائی خاتون ہے نکاح کیا،جو بعد میں مسلمان ہو تنئیں اور سید ناابو طلحہ نے شام کی ایک بہودی خاتون ہے نکاح کیا تھا۔ اہل کتاب عور توں ہے نکاح جائز ہونے کے باوجو دان ہے نکاح کرنا بہر حال بہتر اور پسندیدہ نہیں۔ سید ناعمر رصنی اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب سیدنا حذایفہ رحنی اللہ عنہ نے جواس وقت عراق کے گور نرتھے ، ا کیا یہودی عورت ہے نکاح کیا تو سید ناعمر نے انہیں خط لکھ کر طلاق دینے کا حکم فرمایا اس طرح بعض اور صحابیہ ہے مجھی اس سلسلے میں ممانعت منقول ہے۔ کراہت و نا پسند بیر گی کی وجہ لیمن ہے کہ بچوں کی ٹیملی تربیت گاہ ماں کی گود ہو تی ہے، بچوں کی ذہن

را ۽ سورة الماندة - <mark>ه</mark>

ks.Wordpress.com نشو و نمااور ان کی تربیت میں مال کا جو کر دار ہو تا ہے ، وہ محتاجے اظہار نہیں ، نیز عور تنہیں مر دوں کی فکر و نظر پر بھی اٹرانداز ہوتی بین اور معاشر ہے کی اصلاح و فساد ہیں بھی ان کا ہم کر دار ہو تاہے اور نکاح کا اوّلین مقصدیہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک اچھے خاندان اور صالح معاشر ے کاوجو د ہو۔

یہ تو تھم ان عور توں کا ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں کہ ان سے نکاح کرنا جائز ے گر کراہت کے ساتھ ، پھر بعض فقہاء نے اسے مطلقاً مکر دو تحریمی قرار دیاہے(۱) اور بعض نے یہ فرق کیا کہ اگر کتابیہ عورت دارالکفر کی ہو تو مکروہِ تحریمی ہے اور اگر دارالاسلام میں ہو تو مکروہِ تنزیبی (۲) کیکن آج کل کے اکثر اہل کتاب کی طرح اگر کوئی عورت صرف نام کی بہودی یا عیسائی ہو ، حقیقتاوہ ملحدود ہریہ ہو تو پھراس ہے نکاح جائز نہیں اور وہ قر آن کی اصطلامیں''اہل کتاب''نہیں ہو گی۔(۳)

### عیسائی لڑکی ہے شادی

موڭ : میں شادی شده اور بچوں والا ہوں ، یہاں میری د کان پر ایک لز کی اکثر و بیشتر آکر شاپنگ کرتی ہے ، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں ، وہ لڑگی عیسائی ہے ، اگر وہ اسلام قبول كرلے توكيايس اسے شادى كرسكتا ہون؟

جو (رب : کسی بھی لڑکی کو صرف چند بار دیکھ کر کسی حتمی نتیجہ پر پہنچنا جلد بازی ہے ، خصوصاً ایسے مر د کے لیے جو شادی شدہ ہو اور بچوں والا ہو۔ آج اس لڑ کی کو د مکھ کر آپ اے مسلمان بنانے اور اس ہے شاوی کرنے کے شوقین ہیں ، کل کوئی اور لڑکی د کمیر کی اور وہ بیند آگئی تو آپ اے بھی آپی شریک ِ حیات بنانا جا ہیں گے ، یہ سلسلہ اس طرت وراز ہوتار ہاتو شایر آپ کسی کے بھی ندر ہیں ، آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ا داکرتے ہوئے اپنی از دواجی زندگی کے تضمراؤ میں

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢١٥٥٣ (٢) و تكره الكتابية الحربية اجماعا لانفتاح باب الفتنة ، فتح القدير : ٣ ، ٩٣ ٥ (٣) فوالد عثماني سورة ماندة

سوال د جواب (حقیه چهارم) ۵۵ چهارم) ۵۵ سنگر نه تچینکیس ، قصے کهانیوں ، ڈراموں ، فلموں اور حقیقی زندگی میں زمین و آسان کا<sup>الالام</sup>لام

### نصر انی لڑکی ہے شاد ی

مو 🖒 : کیاا یک مسلمان لڑ کاکسی نصرانی لڑ کی ہے شادی کر سکتاہے؟ (محمر نواز ناصح، حده)

جو (اب : اہل کتاب عور توں ہے اصولی طور پر نکاح کرنا جائز ہے(۱)کیکن ہمارے زمانہ میں اہل کتاب خواتین اور ان کے معاشر ہ میں جو اباحیت اور انار کی پھیلی ہو ئی ہے ، یہ محمّاج اظہار نہیں ،ای لیے ان حالات میں صحیح نقطہ ُ نظریہ ہے کہ وہ عیسائی اور یہودی خوا تمین جواللہ اور رسالت پریفتین رکھتی ہوں اور دہریہ نہ ہوں ،ان سے نکاح جائز ہے ، نیکن کراہت ہے خالی نہیں اور بقول شامی مسلم ممالک میں ہو تو مکر وہِ تنزیہی اور غیر مسلم ملکوں میں ہو تو قریب ہے حرام ہے۔ وہ عور تیں جو نام کی عیسائی اور یہودی ہو ، کیکن در حقیقت د ہریہ ہوں ،ان ہے نکاح جائز شہیں ،ای طرح وہ عور تیں جو اسلام ہے مرید ہو کر میسائی یا بہو دی بن گئی ہوں ،ان سے نکاح جائز نہیں۔

#### جهيز اور مهر كامسئله

مو 🖒 : صوبه سر حدیا کتان اوریهان سعودی عرب میں لڑ کی والے نکاح ہے قبل ، بوقت ِ نکاح یا بعد از نکاح لڑ کے والوں ہے ایک الحجی خاصی رقم طلب کرتے ہیں ، کیا ہے رقم اینا جائز ہے ، ہر صغیر کے اکثر علاقوں میں لڑک کی طرف ہے لڑ کی الوں ہے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کیا بیہ در ست ہے؟ قرآن و ست ن روشنی میں و ضاحت فرمائمیں۔ (نويد ملک، حده)

جو (کرب: اسلام نے عقد نکاے کو نہایت ہی آسان بنایا ہے ، بلکہ ایسے نکاح کو بہتر اور

ks.wordpress.com سوال و ہوا ہب رمصہ ہبور ۱۰ ہابر کت قرار دیا ہے جو آسانی ہے انجام پاجائے اور جس میں نام و نمود کے لیے زیاف انھی اخراحات برداشت کرے فریقین میں ہے تھی کو مشقت میں نہ ڈالا جائے ، نبی کریم علیلہ کاار شادِ گرامی ہے:'' سب سے زیادہ بابر کت اور بہتر نکاح وہ ہے ، جو سب سے زیاد ہ آسان اور کم خرج والا ہو۔ "(۱)اور ایک روایت کے الفاظ بیہ بیں کہ:"سب سے بہتر نکان ووے جس کامبر سب ہے آسان ہو۔ "(ع)

اسلام ہے قبل زمانۂ جاملیت میں عورت کی حیثیت حقیر ساز و سامان ہے زیادہ کچھ نہ تھی، کہیں تووہ پیدائش کے بعد ہی زندہ در گور کر دی جاتی اور کسی کواگر اس ہے نبجات ملتی تو وہ طرح طرح کے مظالم سہتی ، شو ہر کے مرنے کے بعد مال و جا کمداد کی طرح اس کے در ثاب کی طرف منتقل ہو جاتی ، وہ حاہتے تو خود اپنی بیوی بنا کر رکھتے ،یا د وسر ہے شخص کو بیچ دیتے ،اس کے علاوہ بھی عورت ہر ظلم و زیاد تی کی مختلف شکلیں تھیں ، معاشرہ میں اس کا کوئی مقام نہ تھا۔ اسلام کی بیہ خوبی ہے کہ اس نے عورت کو عزت وشرافت عطا کی،اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دور کیااوراس کے ساتھ بیہ برابری کی کہ انسان ہونے کی حیثیت ہے مرد ہی کی طرح اسے انسانی شرافت اور عزت کا مستحق قرار دیا، عورت کے اس عزت واحترام اور تھریم کے پیش نظر اسلام نے اسے مر د کی طرح وار ہے قرار دیا کہ نمسی کے انتقال کے بعد اب وہ مال متر و کہ کی طرح تقشیم نہیں ہو گی ، بلکہ مر دوں کی طرح اسے بھی وراثت ملے گی ؛ای طرح عور توں کا مقام و مرتبہ بلند کرنے اور ان کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے ہی کے لیے اسلام نے مردوں پر ضروری قرار دیا کہ وہ عورت سے نکات کرتے وقت مہرادا ئریں اور اسے خوش ولی ہے دیں۔ (۴) نیز نکاح کے بعد اس کی رہائش ، نان نفقہ اور ملاجی و معالجه و غیر ه کی ساری ذ مه داری مر دیرر کھی گئی نه که عور ت پر ۱۰س طرح نکات کے موقع پراسلام نے عور ت یااس کے ولی و سر پرست پر مالی بوجھ ضیں ڈالا کہ اس کے لئے نکاح کراہ تی مشکل ہو جائے۔

<sup>(</sup>١) مسيد احيد ٢ ٨٢١ ٣) ابوداو د باب فيسن تزوج و فه يسم صداقا (٣) سورة النساء - \$

اب(ھتہ چبارم) عد اب میں شک نہیں کہ شادی کے موقع پر باپ اپنی بنی اور داماد کو انجلالا<sub>ان</sub> ا۔ تناعت کے مطابق ضروریاتِ زندگی کی چیزیں دے سکتاہے ، جبیہا کہ خود رسولِ َّرِيمِ ﷺ نے جبابی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رینی اللہ عنہاکا نکاح سیدناعلی رضی اللہ عنہ ہے کیا تواس موقع پر آپ علیہ نے جہز میں ایک حیار یائی،بستر حیادر،دوحیکیاں اور ا کیب مشک عنایت فرمایا۔ (۱) کنیکن جہیز کے عنوان ہے جمار ہے موجو دہ معاشر ہے میں جو لین دین کارواج ہے اور لڑ کے والوں کی طرف ہے جہیز میں جو قیمتی اشیاء کا مطالبہ کیا جاتا ہے ، وہ کسی طرح در ست نہیں اور شر عالیں کا کوئی جواز نہیں ،سید ناعلی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ ہے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اس موقع پر لڑکی والوں ہے مانگنے یا مطالبہ کرنے کا کوئی جواز نکلے۔ پھریہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے موقع بررسول کریم <del>منالیقہ</del> کی طرف ہے انہیں جہیز میں اس طرح کی چیزیں دینے کا کو ئی ذکر ہمیں روایات میں نہیں ملنا، إگر ايها ہو تا تو شايد شادي ميں جہيز کي تسي شرعي حيثيت کا تشليم کيا جانا ممکن تھا، جہاں تک "جہیز فاطمی "کا تعلق ہے ، تواس سلسلے میں غور کرنے ہے پتہ چلتا ہے کہ ر سول الله عليظة جس طرح سيده فاطمه ك والد مونے كى حيثيت سے سرير ست تھ، اس طرح آپ ﷺ سید ناعلیٰ کے بھی سر پرست اور مر بی تھے ، کیوں کہ وہ رشتہ میں آپ شایشنے کے جیازاد بھائی تھے ،جوابو طالب کی وفات کے بعد آپ شایشنے کے ساتھ اور گویا آ ہے ہی کی پر ورش و کفالت میں رہنے لگے ،اسی طرح د ونوں طرف ہے رسول الله علیلنے نے سریرست ہونے کی حیثیت سے مناسب سمجھا کہ شادی کے موقع پر الگ گھر بسانے کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کردی جائیں اور روایات ہے معلوم ہو تاہے کہ آپ ملطقہ نے علیٰ کی زروفرو خت کر کے بیہ ساراا بخطام فرمایا تھا۔ (r)

شادی میں فیمتی جہیز دینے یا اس کا مطالبہ کرنے کا کوئی ثبوت جمیں ناعہد نبوی مالید شیخته میں مانا ہے اور نہ عہدِ صحابہ میں ، بلکہ بعد کے دور تک بھی اس کا کوئی رواج نہیں

ر ١) سيرات النبي از علامه شبلي بعمالي ٢٧٥/٢ ط. پاکستان ٢) ملاحظه هو .حلال و حرام ٢٧٦

ال وجواب (حضہ چہارم) ۵۸ چہارم) ۵۸ جواب (حضہ چہارم) معاشر سے میں ہند وؤل سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو آجھ کا میں ہند وؤل سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو آجھ کا میں ہند وؤل سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو آجھ کا میں ہند وؤل سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو آجھ کا میں ہند وؤل سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو آجھ کا میں ہند ورت ساتھ ہوں ہے۔ آہتہ معاشرے کے لیے ایک فتنہ بن گئی،اس لیے اس سے سخت پر ہیز کی ضرور ت

جہیز کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو لین دین کا رواج ہے اور لڑ کے والوں کی طرف ہے جن قیمتی چیزوں کا مطالبہ کیا جا تاہے، شر عااس کا کوئی جواز خبیں۔ جو مردحسرات بھی شادی کے موقع پر لڑکی والوں ہے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، النبیں جاننا جاسے کہ وہ ایک طرف معاشرے میں لڑکیوں کے نکاح کومشکل اور وشوار بناکر بدترین جرم اور گناه کاار تکاب کرتے ہیں ، تو دوسری طرف "بے ضرور ت سوال اور مطالبہ" کے ذریعے وہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل ورسوا ہونے کو تر جیح دے رہے ہیں ،اس لیے کہ کتب حدیث میں نبی کریم علی ارشاد گرامی موجودے کہ جو خص بغیر کسی شدید ضر درت کے کسی ہے کچھ ما نگتا ہے اور سوال کرتاہے ، تو قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چبرے برگداگری کی وجہ سے نشانات اور دھے ہوں گے ، آپ علی کا یہ ار شادِ گرامی بھی ہے کہ اگر کو فی شخص لکڑی کا بوجھ ببیمے پر لادے اوراہے بچ کرانی آ برو بچائے تو یہ اس ہے بہتر ہے کہ لوگوں ہے سوال کر ۔۔ (۱) ا یک د فعہ ایک انصاریؒ آئے اور کچھ سوال کیا، رسول اللہ علی ہے فرمایا: تمہارے یاس کچھنہیں ؟ بولے کہ ایک بستر ہے ، جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھالیتا ہوں اور ایک یانی کج بیالہ ہے، آپ تو تھا نے دونوں چیزیں منگوا میں ، پھر فرمایا یہ چیزیں کون خرید تاہے؟ ایک شخص نے ایک درہم قیت لگائی، آپ عیف نے فرمایا: اس سے بڑھ کربھی کوئی دام لگائیگا ؟ ایک دوسرے صاحب نے دو در ہم کر دی، آپ مناللہ نے وہ چیزیں انہیں دیے دی اور در ہم انصاری کو دیئے کر فرمایا کہ ایک در ہم کا کھانا خرید کر گھردے آؤاور دوسرے ہے رسی و کلہاڑی خرید واور جنگل ہے لکڑیاں لا کر شہر میں چیو، پندروون کے بعد وہ خدمت اقدیں میں آئے تو دیں درہم ان کے

<sup>(</sup>١) ابوداؤدعن أبي هريرة باب النهي عن المستلة كتاب الزكوة

thress.com پاس جمع ہوگئے تھے ، جس ہے انہوں نے بچھ کپڑااور غلہ خریدا، رسولِ کریم علیہ کے فرمایا: ''یہ اچھاہے اس ہے کہ قیامت میں چہرہ پر گداگر ی کاداغ لگا کر جاتے ''(۱)ایک<sup>ا</sup> موقع پررسول کریم علی نے ارشاد فرمایا: او پر دالا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اور او پر والا ہاتھ خرچ کرنے والا نیجے والا ہاتھ مانگنے والا ہے لیعنی عطاکر نامانگنے ہے بہتر ہے (۲) ایک د فعہ قبیصہ نام کے ایک صاحب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، وہ مقروض ہو گئے تھے ،انہوں نے اپن حاجت رسول اللہ علیہ ہے بیان کی ، آپ بھیلا ناصرف تین مخصوں کور واہے ،ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو ،وہ

عَلِينَةً نے وعدہ کیا، پھرارشاد فرمایا: "اے قبیصہ! سوال کرنااور لوگوں کے سامنے ہاتھ مانگ سکتا ہے ، لیکن جب اس کی ضرور ت یوری ہو جائے تو اس کو رک جانا جا ہے ، دوسرے استحض کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آگئی ہے جس نے اس کے تمام مالی سر مایه کو برباد کردیا،اس کواس و قت تک ما نگنا جائز ہے ، جب تک اس کی حالت نمسی قیدر درست نہ ہو جاہے ، تیسرے اس مخص کو جو مبتلائے فاقبہ ہو اور محلّہ کے تین معتبر آ د می گواہی دیں کہ ہاں اس کا فاقہ ہے ،اس کے علاوہ جو کوئی پچھے مانگ کر حاصل کرتاہے ، تووہ حرام کھاتاہے۔"(۲)

اس طرح بے ضرورت ما نگنے اور سوال کرنے کی ندمت میں رسول کریم علی کے اور بھی ارشاد کتبِ حدیث میں مذکور ہیں۔ شادی کے موقع پر لڑے کی طر ف سے مختلف قیمتی سامان اور چیزوں کا مطالبہ جو اگر چہ '' جہیز'' کے شائستہ عنوان ہے ہواکر تاہے ، حقیقت میں بلا ضرور ت سوال اور گداگری ہی کی ایک شکل ہے ، جو انسي طرح جائز تہيں۔

جس طرح لڑکوں کے لیے جہیز کا مطالبہ جائز نہیں ،ای طرح لڑ کی یالڑ کی والوں کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر مہر کے علاوہ کسی اور رقم کا مطالبہ جائز نہیں ،

<sup>(</sup>١) ابوداؤد عن أنس باب ما تجوز فيه المسألة (٢) مسلم عن أبي هويرة باب النهي المسئلة (٣) ابوداؤد عن قبيصةبن مخارق الهلالي باب ماتجوز فيهالمسألة كناب الزكواة

حق ہے، جس کا وہ شادی کے موقع ہریااس کے بعد شوہر ہے مطالبہ کر عتی ہے، کیکن مبرکے تعین میں بھی یہ بات پیش نظرر ہنی جا ہے کہ وہ شوہر کی استطاعت کے مطابق ہو ، نیعنی وہ جسے بآسانی ادا کر سکے ، مہر کی وجہ ہے مشقت میں نہ پڑ جائے ، جبیبا کہ او پر ہم نے ایک حدیث ذکر کی کہ سب ہے بہتر نکاح وہ ہے، جس کا مہر سب ہے آسان ہو۔ مندِ احمر کی ایک روایت جسے امّ المومنین عائشہ رضی الله عنهار وایت کرتی ہیں ، رسول کریم علیلی کا بیه ار شادِ گرامی ہے:" بلا شبہ بیہ بات عور ت کی سعاد ت و نیک بختی میں شامل ہے کہ اس کا بیغام نکاح اور اس کا مہر آسان ہو۔ "اور ایک روایت کے الفاظ بیہ ہیں کہ:''عورت کی سعادت سے ہے کہ اس کامبر ملکاہو ،اس کا نکاح آ سان ہواور اس کے اخلاق ایٹھے ہوں اور عورت کی بدیختی ہیہ ہے کہ اس کامہر زیادہ ہو ،اس کا نکاح د شوار ہو اوراس کے اخلاق برے ہوں۔ ''(۱)

اسلام نے اگر چہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، بلکہ ا ہے فریقین پر حیموزا که وہ آپس میں باہمی رضامندی ہے جتنا مناسب سمجھیں مہر مقرر کرلیں ،لبٰذامبر کی مقدار زیادہ ہو تو بھی شر عاد رست ہے ،لیکن اس کے باوجود روایات واحادیث ہے ہے: چلتا ہے کہ مہر کی زیادتی مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے ،اگر ایسی بات ہو تی تو خود رسول کریم <del>حالقت</del>ے کی از واج مطہر ات اور آپ کی صاحبزاد ہوں کا مہر زیادہ ہوتا، حالانک بالعموم ازوائ مطہرات کا مہر ساڑھے بارواد قیہ حیاندی (یانچے سو درجم) ہے زیادہ نہ ہوا کر تاتھا،اور بناہے رسول کا مہر بھی اس ہے زیادہ نہ تھا،ر دایاہ میں اس ہے بہت ہی کم مہریر نکاح کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

سید ناعمر رسنی الله منه کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ مبرمقرر کرنے گئے تھے ، تو آپ نے بخت تنبیہ فرہائی اورمنبریر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ او گو!مہر مقرر کر نے میں غلونہ کرو ، اگریہ چیز دنیا میں باعث عزت وافتخار ہوتی یا آخرت میں اللہ ک

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني ١٦٩/١٦ ابواب الصداق

besturdubooks.wordpress.com یہاں تقویٰ اور تواب کی بات ہوتی ، تو نبی کریم علیہ اس کو سب ہے پہلے اختیار ً فر ماتے اور آپ علی سب ہے زیادہ اس بات کے ستحق تنے ، آپ علی ہے ۔ این اور آپ علی میں سے زیادہ اس بات کے ستحق تنے ، آپ علی ہے ۔ میں کسی کامبر بارہ اوقیہ ہے زیادہ مقرر کیااورنہ ہی اپنی صاحبز ادیوں میں ہے کسی کا۔(۱) تر مٰہ کیادر ابن ماجہ وغیرہ میں بیہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم علی ہے نے ار شادِ فرمایا: ''جب تمہارے پاس ( بیغامِ نکاح لے کر )ایسا شخص آئے جس کے دین و اخلاق کوتم پسند کرتے ہو تواس ہے شادی کر دو،اگر ایسانہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فسادِ عظیم بریاہو گا۔(۲)"معلوم ہوا کہ : داماد کے انتخاب میں جو چیزیں ہیں ملحوظ رکھنی جا ہے ، وہ دینداری اور اخلاق ہیں ، نہ کہ مال ور ولت اور جاہ و منصب ، یہ تو ٹانوی چیز ہے ، از دواجی زندگی کی سعادت و خوشگواری میں اس کو خاص د خل نہیں ،اگر ایبا ہو تا تو 

خلاصہ یہ کہ جہیز کے لین دین کی رہم جہاں کہیں بھی ہو ،لڑکی یااس کے سربرست کی طرف سے مہر میں خطیر رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہو ، یا مہر کے علاوہ دوسر ہے کسی عنوان ے مجھی رقم کامطالبہ کر کے لڑکے ہر مانی بوجھ ڈالا جاتا ہو، یہ شرعاً نا جائزاور حرام ہے، ایسا کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ بن کرمعاشرے میں فساد کے تھلنے کا سبب بنتے ہیں،جس کا انجام یقیناد نیامیں تھی اور آخرے میں بھی احیما نہیں ہو گا۔ مېر کیادا ئیگی

> مورث : ہمارے ایک عزیز دوست کی شادی حال ہی میں ہوئی ہے ، جس میں دیم بزار روپ مبرطے پایا ، جو وہ ادا کرنے کی قوت نہیں رکھتے ، ہبر حال مبر کی ادا نیکی ہے پہلے انہوں نے بیوی ہے صحبت کی! کیا یہ شر عاجائزے؟

(محمد تسغير صديقي،رياض)

جو (<sup>ا</sup>ب: مهر دو طرح کا ہو تاہے ،ایک وہ جو فور اادا کیا جائے ،اس کو "مهر معجّل " کتّے

<sup>.</sup> احد عن عبير ، باب في صداق الساء (٣) ترمذي حديث بعبر ١٠٨٤

besturdubooks.wordpress.com ہیں، دوسرے وہ جو تاخیر سے ادا کیا جائے،اس کو" مبر مؤجل "کہتے ہیں،اًلر مہر معجّل ہو ، تیعنی عقیبے نکاح کے وقت فور أاد اکرنے کا وعدہ یاصر احت ہو توالیبی صورت میں مہر کی رقم وصول ہونے تک بیوی کو صحبت ہے روکنے کا حق حاصل ہے(۱)،ہاں اگر بیوی راضی ہواوروہاں ہے انکارنہ کرے توصحبت میں شر عاکو ئی ر کاوٹ نہیں ، کیوں کہ مہر بیوی کاحق ہے۔

اگر مہر مؤجل ہو، لیعنی عقد نکاح کے وقت فور أادا کرنے کی صراحت نہ ہو، بلکہ دیر ہے حسب سہولت دیئے جانے کا وعدہ ہو توالیمی صورت میں بیوی کو صحبت ے روکنے اور منع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔(r)

عقد نکاح کے وقت اگر مہر معجّل یامؤجل کی صراحت نہ ہو تو عرف کااعتبار کیا جائے گا، نیز صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہراتنا ہی مقرر کیا جائے جتنا کہ شوہر آسانی کے ساتھ اداکر سکتا ہو اور پھر فور أیا جلد ہے جلد اداکر دیا جائے ،المغنی میں ہے: و يستجب أن لايغلى الصداق . (٣) مريد آك لكما ب: لاتستحب الزيادة لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه ف فيتعرض الضر في الدنيا و الآخرة . (٣)اوراكر تاخیر ہے دیناہو تو بچھ نہ بچھ صحبت ہے پہلے دیدے۔

آج کل بالخصوص بر صغیر میں بیہ جو عام تصور ہے کہ مہر دینا تو ہے نہیں ، لہٰذا جتنا جاہے مقرر کرلو ، یہ نہایت نلط اور جاہلانہ تصور ہے ، شریعت میں بغیر مہر کے نکاح کا تصور ہی نہیں ،اگر کوئی تمخص عقدِ نکاح کے وقت ہی ہے مہر نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھراس نکاح میں اور زنامیں کیا فرق رہ جاتا ہے ، ایک حدیث میں ہے کہ ایبا شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور زانی کی حیثیت سے پیش ہو گا(۵)اگر عقدِ

<sup>(</sup>١) بندير من ب: في كل موضع دخل بها أو صحت الحلوة و تأكد كل المهر لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل لها ذلك ( هندية : ٢٩٧/١) فإن منعت نفسها حتى تستلم صدافها و كان حالا قلها ذلك . ( المغنى : ٢٠٠/٧ ) (٢) إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الأجل ليس لها ان تمنع نفسها لتستوفي المهر( هندية . ١٩٨/١ ) (٣) المغنى : ١٦١/٧ (٤) المغنى . ١٦٢/٧ (٥) مجمع الزوائد: ٢٨٤/٤ باب في من نوى أن لايؤدى صداق امرأته

besturdubooks.wordpress.com نکاح کے وقت کسی وجہ ہے مہر کا تذکرہ ہی نہ ہوتب بھی احادیث میں اس کی صراحت ے کہ بیوی کو مہر ملے گااور اتنا ملے گا جتنا کہ اس خاندان میں اس جیسی عور توں کا مہر ہے ،اگر عقدِ نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے ہو جائے تو جو کچھ بھی مہر مقرر ہو ،وہ بیوی کا حق ہے ،اگر زندگی میں شوہر نہ دے سکے تو مرنے کے بعد اس کے مال میں سے وراثت تقسيم كرنے سے بہلے بيوى كامبر دياجائے گا، زبردتى معاف كرانے سے بيد حق معاف تہیں ہو تا، ہندیہ میں ہے: لو کانت مکر هذ لم یصح . (۱) ہاں اگر بیوی خود ا پی خوشی ہے برضا و رغبت معاف کردے تو اس کو اس کا اختیار ہے کہ جتنا جاہے معاف کردے۔(۲)

### مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے

مولان: نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیاجا تاہے،اس کی ادائیگی کب تک ہو سکتی ہے؟اگر دو تنین سال گذر جائیں تو گناہ ہو گا؟ نیز ادائیگی کے وفت نہ تو شوہر کو یاد ہے کہ مہر کنیا مقرر ہوا تھا اور نہ بیوی کو ، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جو (ب: مهر دو طرح کا ہو تا ہے ، ایک وہ جس کی ادا میگی فوراً کر دی جائے ، یعنی نکاح کیلئے ا یجاب و قبول ہی اس طرح ہوا ہو کہ اتنامہر فور أادا کر دیا جائے تواپیے مہر کو"مہر معجّل " کہتے ہیں،اس کی ادا لیکی فور اُضر وری ہے،ورنہ بیوی کواس بات کاحق حاصل ہے کہ وہ · مہر کی ادائیگی تک اینے آپ کو شوہر کے حوالے نہ کرے ، ہاں چچو نکہ مہر بیوی کا حق ہے ، اس لیے وہ''معجّل''ہونے کے باوجود وصولی میں تاخیر گواراکر کے شوہر کواپنےنفس پر قدرت دے سکتی ہے،اگر وہ خو دراضی ہو تو مہر معجّل کو بھی تاخیر سے اداکیا جاسکتا ہے۔ مہر کی دوسری قتم ''مہر مؤجل'' ہے، یعنی وہ جس کی ادائیگی تاخیر ہے ہو ،اس

(۱) هندیه: ۱/۳/۱

<sup>(</sup>٢) جماك قرآن مجيد كاس آيت علوم موتاب و اتوا النّساء صد قبَهن بخلة فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيِّيٰ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرَيْنًا ﴿ رَنساء : ٤ )

سوال وجواب(ھتے۔ چبارم) ۱۳ جبارم) ۱۳ کی صر احت کی صر احت کی صر احت کی مر دی جائے کہ میں آئندہ حسب سہولت اتنامہراداکروں گا،اگر ایجاب و قبول مہر مؤجل یر ہوا تو گویا ہوی نے نکاح کے وقت ہی اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ مہر بعد میں وصول کرے گی، لہٰذاالی صورت میں ہوی کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کے لیے حقوقی ز وجبت کی ادائیگی میں ر کاوٹ ہے (۱) تاہم دونوں صور توں میں وہ شوہر ہے مہرِ کا مطالبہ کر نکتی ہے اور شوہر کو بھی جا ہے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے مبراد اکر دے، کیوں کہ یہ شرعاًاس کے ذمہ قرض ہے(۲)اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر اچھی چیز نہیں ،اگر بیوی کی طرف سے رضا مندی ہو اور مطالبہ نہ ہو تو تاخیر پر بھی کوئی گناہ نہیں ،اگر شوہر و بیوی میں ہے کسی کو مبرکی مقد اریاد نہ ہواور گواہوں وغیر ہ کے ذریعے بھی اس کا پنة نه چل سکے تو شوہر و بیوی باہمی ر ضامندی ہے کوئی مقدار د و بارہ مقرر کر سے ہیں، جس پر بھی رضامندی ہو جائے ، وہی مہر شوہر ادا کروے (جاہے وہ وقت ِ نکاح مقرر کیے ہوئے مہرسے کم ہویازیادہ۔

### مېر میں معیار کیا ہو؟

موڭ : ميرى شادى ١٩٣٩، ميں ہوئى ،اس وقت مېر مؤجل ا٥٠٥ ر و بے مقرر ہوا تھا،جوا بھی تک واجب الا داہے، بعض مجبوریوں کی بناء یر ادانہ کر سکا تھا ،اب ادائیگی کاارادہ ہے ، سوال یہ ہے کہ شادی کے وفت اتنی رقم میں تم و بیش ۲۵/ تولے سونا خریدا جاسکتا تھا، گر اب اس رقم ہے صرف ایک تولہ سونا خریدا جاسکتا ہے ؛ لہٰذااس وقت مہر مِن شر عامجھ کتنی رقم بیوی کودینا جا ہے؟

(محمد بوسف خال، پنیل راجه محبوب، جده)

جو (کربّ : شادی کے وقت ہے مہر آپ کے ذمہ قرنس ہے ،روپے کی قدر و قیمت میں

ر ١ ) و إنَّ كَانَ الصداق مؤجلًا فليس لها منع نفسها قبل قبصه لانَّ رضاها بتأجليه رضا بنسليم تقسها والمغنى ٢٠٠٧) (٢) و الصداق إذا كان في الدمة فهو دين ( السغني ٢٠٠٧)

besturdubooks.Wordbress.com کمی بیشی سے قرض کی مقدار میں کمی بیشی نہیں ہو گی،لہٰذااہ وقت بھی آپ کے ذمہ ّ پانچ ہزار اکیاون رویے ہی شرعاُ واجب الا داہیں (البتہ اپنی خوشی ہے زیادہ دیے دیں میا کوئی زیور بیوی کو بنوادیں توبیہ بہتر اور حسن سلوک کا تقاضہ ہوگا) جو چیز مہر میں مقرر کی جائے وہی اصل اور معیار ہو گی (نہ کہ اس کا بدل) مثلاً نکاح کے وفت دس ہز ار رویے مہر مقرر ہواہو تو دس ہزار رویے ہی واجب الاداہوں گے ، جاہے جس وقت بھی ادا کیے جائیں اور اگر دس تولیہ سونامبر مقرر ہو تو دس تولیہ سونا ہی اصل اور معیار ہو گا، جس وفت بھی مہرادا کیا جائے بیوی دس تولہ سونا کی مستحق ہو گی ، ہاں روپے کے علاوہ کو ئی د وسری چیز ( سامان ) جیسے سونا، جیاندی یا فرنیچیر ، زمین ، مکان و غیر ہ مقرر ہو اور بھر باہمی رضامندی ہے اس کی قیمت ادا کی جائے توادا لیگی کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہو گا نہ کہ نکاح کے وفت کی۔ مناسب یہ ہے کہ سنت ِ نبوی کی اتباع کے پیش نظراز واج مطہرات اور بناتِ طبیات میں سے تھی کے مطابق مہر مقرر کرے اور فی زمانہ کر نسیوں کی قوٹ ِ خرید بڑھنے اور کم ہونے کا خیال کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ سونے جا ندی کی کوئی مقدار مہر میں متعین کی جائے، تا کہ اگر تاخیر سے بھی شوہر مہراداکرے توعورت كاحق ضائع ندہونے يائے۔

# مہر کی ادائیگی ہے قبل عور ت کاانتقال

مو 🖒 : کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور حق مبر ادانہ کیا گیا اور نہ ہی معاف كرايا كياب، اب كياكيا جائع؟

جو (اب : مہر کی رقم بھی عورت کے "مال متر و کہ " میں شامل کر کے اس کے مستحق ور ثاء میں شرعی طریقے کے مطابق تقتیم کر دیا جائے ، نیز اس حق کی ادائیگی میں کو تاہی پر اللہ تعالیٰ ہے معافی مائلے اور مرحومہ کے لیے دعاءِ مغفرت اور صدقہ و خیرات بھی کرے توبیہ زیادہ بہتر ہے۔

besturdubooks.wordpress.com مہر کڑ کی کا حق ہے

مو(ڽ : کیامبر کی قم لڑ کی کے والدین لے تکتے ہیں؟

جو (<sup>(</sup>ب: مهر لڑکی کاحق ہے ،اگر لڑکی اپنی مر ضی ہے بیدر قم اپنے والدین کو دے دے تو جائزہے، کیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر مہر کی رقم شوہر لے سکتا ہے اور نہ ہی سسر ال یا

### مہر مثقال کے ذریعہ

مو (ال : ہمارے علاقے کو کن میں شادی کے وقت لڑکی کا مہر مثقال میں مقرر کیا جاتا ہے ، وہ بھی 19 / مثقال ، ساتھ ہی قاضی صاحب خالص سونے کے الفاظ بھی استعال کرتے ہیں؛ کیامہر مثقال میں مقرر کرناشر می میثیت ہے جائزہے؟

(طاہر دبیر کو کنی، بحرین)

جو (ب : موجو دہ زمانہ میں کر نسیوں کی قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو تار ہتا ہے ، اگر ملکی کر نسیوں ہے مہر مقرر کیا جائے تواس میں عورت کا بہت بڑا نقصان ہے، جس عور ت کامبر بچیس ہزار ہو تو وہ آج کل کم از کم یانچ تولہ سونا خرید عکتی ہے ، کیکن د س سال بعد دو تولہ بھی مشکل ہے خریدا جاسکے گااوراگریانچ تولہ مقرر کر دیا جائے تو وہ بیہ مقدار اور اس کی قیمت دیں سال میں بھی حاصل کر سکتی ہے اور اس کا حق متاثر نہیں ہوگا،اس لیے بہتر بہی ہے کہ سونے پاچاندی کو ہی مہر مقرر کیا جائے، آپ کے ملاقہ میں جورسم اور رواج ہے، وہ شر عاسیح اور در ست ہے۔

مهر کی رقم میں والد کا تصر ف

مو (ؓ : کیاکسی والد کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنی بنی کی مہر کی رقم کھا جائے ؟ (بارمحمر قلندرانی، مکه نکرمه)

جو (کر<sup>ہ</sup> : مبر عسرف لڑ کی کا حق ہے ،نہ شو ہر کو اس میں سے حصہ لینے کا اختیار ہے ،نہ

مال والوں کو اور نہ والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بٹی کا حق مبر لے کر کھا جائے۔ محالیا کا میں میں کا حق مبر نکاح میں اگر مہر عین نہ ہو نکاح میں اگر مہر عین نہ ہو

> مولاً :اگر کسی عورت کامبر نکاح کے وقت کسی وجہ ہے متعین نہیں کیا جاسکا، تواب شوہراس کامبر کس طرح اداکرے ؟

(محمدابوب محائن ،احساء)

جو (رب: اگر عقد نکاح میں ایجاب و قبول کے ساتھ مہرکی تعین نہ کی جاسکی اور اس کی مقدار نہ ذکر کی جاسکے ، تو ایسی صورت میں نکاح تو در ست ہو جائے گا، لیکن شوہر پر عورت کے لیے "مہر مثل "کی اوائیگی لازم ہوگی (۱) مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے فاندان کی دوسری اس جیسی عور توں کا جو مہر تھا وہی اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا، جیسے اس کی بہنوں کا مہر، پھو پھی یاان کی بیٹیوں کا مہر وغیر و، البتہ مہر مثل کی تعیین میں حسن و جمال ، عمر اور دیگر صلاحیت و قابلیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا، فاندان کی جو عورت ان چیز وں میں اس کے مماثل ہو ، ان کا مہر اس عورت کے جق میں "مہر مثل "ہوگا (۱) ، ایسی صورت میں نکات کے بعد بھی شوہر و نیوی مہر کی کسی مقدار پر اتفاق نہ ہو نے مقدار پر اتفاق نہ ہو نے مقدار پر اتفاق نہ ہو نے کی صورت میں شوہر کی اوائیگی کو لاز م کیا جائے گا۔

بیوی مہر معاف کر سکتی ہے

مولان: ہم مہر کے بارے میں کچھ نہیں جائے ،اس کے دینے کاطریقہ ہائیں ، نیز نکاح کے بعد بیوی حق مہر معاف کر سکتی ہے یا نہیں اور کس طریقے ہے ؟ گواہوں کی ضرورت ہوگی یا نہیں ؟

(محمد منیر، جدو)

(۱) و إن تؤوجها و لم يسم لها مهرا و تؤوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها او مات عنها . و هدایه : ۲ ، ٤/٢ ط : رشيدیه دهلی ) (۲) و مهر مثلها من قوم ابيها وقت العقد سا و جمالا و مالا ثر بلدا و عصرا عقلاً و دینا و بكارة و ثیوبة و عفة و علما و ادبا و كمال حلق رتنویر الابصار مع الدر المحتار على هامش رد المحتار - ۲۰۵/۲)

کے طور پر جور قم عور ت کو دی جاتی ہے (یا آئندہ دینے کاوعدہ کیا جاتاہے )اہے" مہر" کہتے ہیں مہر عورت کا شرعی حق ہے ، بغیر مہر کے شریعت میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ، اگر کوئی علطی ہے نکاح کے وقت مہر کاذ کرنہ کرے، تب بھی شوہر کی طرف ہے :یو ی مہر کی حقد ار ہو گی اور اے" مہر مثل " دیا جائے گا(۱) مہر اپنی استطاعت کے مطابق مقرر کیا جانا جا ہے ،اگر چہ شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے ، البته امام ابؤ حنیفهٔ کہتے ہیں کہ کم ہے کم مہر دی در ہم ( تقریباً ۳۲ / گرام جاندی ) ہو ، جاہے ،اس ہے کم بچیج نہیں(۲)دیگرائمہ کے بیبال کم ہے کم مبر کی بھی کوئی مقدار متعین خبیں ، میاں بیوی مہر کی جس مقدار سیر راضی ہو جائیں و بی عور ہے کا مہر ہے ۔ ابن قدام ي ي كما ي: إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إذا كان شينا له نصف يحمل .(٣)

مہر دو طرح کا ہوتا ہے ،ایک وہ جو فور أاد اکر دیا جائے ، یعنی نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد صحبت ہے پہلے ، یہی صورت زیادہ بہتر ہے ،اے اصطلاح میں ''مبر معجّل'' کہتے ہیں ، دوسرے وہ مبرجو فور أادانه كيا جائے ، بلكه مبر مقرر كر كے بعد ميں دینے كا وعدہ کیاجائے اے ''مہرمؤجل ''کتے ہیں۔مہرمؤجل کی صورت میں بھی صحبت ہے ملے عورت کو مہر کا کچھونہ کچھ حصہ اداکر نامہتر ویسندیدہ ہے۔

نکاح کے وقت مہرمقرر ہو جانے کے بعداب بیانور ت کا حق ہے کہا ہے قبول کرے یامعاف کر دے ،اگر وہ نکاح کے بعد اپنی خوشی ہے سارامہریامہر کا پچھ حصہ معاف كردے تو شوہر ہے اتنا حصہ معاف ہوجائے گا،اللّٰہ تعالیٰ كاار شاد ہے:فان طبّن لكمّ عَنْ شَيْئٍ مِّنْهُ فَكُلُوْهُ هِنينًا مَرِيْنًا (٢)اس معافی كيلئے گواہوں كی سَر ورت نہيں الّر

فلها مهر مثلها . ( هدايه ٢٠٤/٣ ) (٣) أقل المهر عشرة (١) تزوجها و لويسولها مهر ﴿ ﴿ هَنْدَيْهُ : ٢٠٢/١ طُ : بيروت ﴾ (٣) المغنى ٢٦٠/٧ دراهم مضروبة أو غير مضروبة (٤)نساء ٣

besturdubooks.wordpress.com بیوی بر د باؤذال نرز بر دستی مهرمعاف کرایا جائے تواس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ (۱) مېر کاحق

> مو 🖒 : کیا مہر مقرر کرنا ضروری ہے ؟ حق مہر کا طریقہ ، مقدار اور وتت كياب؟

(طاہر کو گئی، بحرین)

جو (<sup>(</sup>ب: مبر مقرر کرناضر وری ہے، مبر کے بغیر شریعت میں نکاٹ کا تصور ہی نہیں اور یہ مبرعورت کاحق ہے،شریعت نے بیہ حق عور توں کے لیے خاص کیاہے،مہر دونوں (لڑی والے اور لڑکا) مل کر باہمی رضامندی ہے مقرر کریں ،نہ اتنا کم ہو کہ اس کی کو ئی و قعت ہی نہ ہو اور نہ اتنازیاد ہ ہو کہ شوہر ادا ہی نہ کر سکے، عقد نکاح کے وقت مہر كالعين ہو جانا جا ہے۔

### مهر فاطمی کی حیثیت

مول : ہمارے یہاں مہر فاطمی ۳۲/روبے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ بھی سہاگ رات کو معاف کر والیاجا تا ہے ، کیا یہ در ست ہے ؟

جُورْنِ : شریعت نے مبر کی رقم یا حد اس لیے مقرر و محد دد نبیں کی کہ وفت اور حالات کی تبدیلی کی بنا، پریه معامله تم اور زیاده ببو سکتاہے، حق مهرنه توا تنازیاده بو که شوہر کی مالی حیثیت اے اداکر نے ہے قاصر رہے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ چندروبوں تک محدود ہو جائے، بلکہ اسے شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق طے کیا جانا جا ہے۔

مہر صرف اور صرف ہوگ کا حق ہے ،اہے ادانہ کرنایاز بردی معاف کروانا بہت بڑا جرم اور کناوہ مہال بیوی خودانی خوشی ہے معاف کروے توالگ بات ہے۔ سید نافاطمہ رتنی اللہ عنہا کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا ، بہت سے لوگ ا تباعُ سنت کے لیے وہی مقرر کرتے ہیں ، یہ مہر مقرر کرناا تباع سنت تو سنر درہے ، کیکن

ر 1) لابد صحة حطها من الرضاحتي لو كانت مكرهة لم يصح (هندية ١٣/١ ")

besturdubooks.wordpress.com صرف ای مہر کو سنت سمجھنا نلطی ہے ، نبی کریم علیہ نے ہزار دو ہزار پر بھی اپنا نکاح فرمایا ہے اور کم پر بھی، فاطمہ کا مہر آپ علیہ نے بیانچے سو در ہم مقرر فرمایا تھا، جس کی مقدار مفتی محمد شفیع صاحب نے اساتولہ ۳/ ماشہ جایدی مقرر کی ہے ، یہ حساب مفتی صاحب نے بڑی تحقیق سے نگایا ہے اس ۱۳۱/ تولہ ۳/ ماشہ جاندی کی جتنی قیت ر و پے یاد و سرے سکول کے اعتبار ہے ہو ، و ہی مہر فاطمی کی مقد ار ہے ، ۳۲ رویب کو مہر فاطمی کہنا قطعاً درہیت نہیں۔(۱) ر سول الله عليسة كايبلا نكاح

موڭ : رسول كريم عليك كايبلانكاح كس شخص نے يزهايا تھا؟ (وزیر محمه خال،مدینه منوره)

جو (ب: رسول کریم علیہ کا پہلا نکاح امّ المو منین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہاہے ہوا، جوایئے خاندان کی ایک معزز خاتون تھیں ،ان کے یا کیزہ اخلاق اور شر افت ِ نفس کی بنا یر جالمیت میں ان کولوگ" طاہر "(یاک) کے لقب سے پکارتے تھے، جس طرح ر سول کریم علی " امین و صادق " کے القاب سے مشہور تھے ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کاسلسلۂ نسب یا نچویں پشت میں رسول اللہ علی کے خاندان ہے جاماتا ہے ،اس ر شتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں،وہ نہایت دولتمند تھیں،جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کوروانہ ہو تا تھا تواکیلاان کاسامان تمام قریش کے برابر ہو تا،ر سول کریم منابلة . عليها كى امانت و ديانت اورياً كيزه اخلاق كى شهرت من كر سيده خديجه رضى الله عنها ئے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرامالِ تجارت لے کر'' شام''کو جائیں،جو معاوضہ میں دوسروں کودیتی ہوں ،اس ہے دو گنا آپ کو دوں گی ،رسول کریم ﷺ نے قبول فر مایا اور مال تجارے لے کر بھر و تشریف لے گئے ، واپس آنے کے تقریباً تمین ماہ بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہائے رسول کریم ﷺ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، جسے آپ نے قبول فرمایا، تاریخ معین پر رسول اللہ علیہ کے بچیا ابوطالب اور رؤساء خاندان

۱) دیکھے جواہر الفقہ ۱ ۵۱–۱۴۸ ط دیوبند

besturdubooks.wordpress.com جس میں سید ناحمزہ رتنی اللہ عنہ بھی نتھے ، خدیجہ طاہرہؓ کے مکان پر آئے ،ابوطالب نے خطبہ ککاح پڑھایااوریانج سوطلائی درہم مہر قراریایا، نکاح کے وفت رسول اللہ علیہ کی عمر ۲۵/ سال اور خدیجه رضی الله عنها کی ۴ سمر سال تقمی، نیز سیده خدیجهٌ بیوه تقیس، یہلے ان کے دو شوہر انقال کر چکے تھے ، جن سے انہیں دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں،ر سول کریم علیہ کی جتنی اولاد ہوئیں، خدیجہ رضی اللہ عنہاہی کے بطن سے ہوئی، سوائے ایک صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جو مارید قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن ہے بیدا ہوئے۔"(۱)

#### دومر تبه نکاح

موڭ : كياايك بى عورت ہے دو بار نكاح كيا جاسكتا ہے ؟ جسے كوئى شخص یہاں جدہ میں نکاح کر لے ، پھر و طن جا کر لو گوں کو د کھانے کے لے ای لڑی ہے نکاح کرے تو کیا یہ جائزے؟

جو (ک : جی نہیں!جب گواہوں کی موجو دگ میں شرعی طریقے کے مطابق ایک مرتبہ نكاح مو كيا، تواس نكاح ك نوشخ سے يہلے ( يعني نكاح كے بر قرار موتے موئے ) د مسری مرتبہ اسی لڑ کی ہے تجدید نکاح کی ضرور ت نہیں ، بلکہ بیہ وطن اور خاندان والوں ہے ایک طرح کا دھو کہ بھی ہے، صرف انہیں اطلاع دے دینا، خوشی و مسرت کے اظہار میں استطاعت کے مطابق دعوت وغیرہ کا اہتمام کرناکا فی ہے۔

#### بابركت نكاح

موڭ : ميں دو سال ہے يہاں سعود ي مرب ميں ڪام كر رہا ہوں ، میری ابھی تک شادی نہیں : و ئی ، یا کستان میں والد صاحب کے ذمہ کچھ قرنش بھی ہے ، جس کاؤہ مجبوراسود ہمی دیتے ہیں ،دوسری طرف منگیتر جوان ہے ، سسرال والول کا تقاضہ ہے کہ جلدی شادی کر و، گھر میں بھائی اور والد صاحب کا اصرار ہے کہ تمہاری شادی آخری ہے،

besturdubooks.wordpress.com للندا جلدی نه کرو، دهوم وهام سے تنہاری شادی ہوگی ؛ میری رہنمائی فرما کمیں کہ میں کیا کروں ؟والد صأحب کا قرض ادا کروں یاوطن جاکر شادی کروں اور شادی بھی والدہ اور بھائی کی مرضی کے مطابق یا کیسی؟ (ایمابرابر، تبوک)

جو (*ب* : بہترہے کہ جلد ہے جلد والد صاحب کا قرض ادا کر کے انہیں سود کی لعنت ہے بچائمیں اور ای کے ساتھ کوشش کریں کہ نکاح کی سنت بھی ادا ہو جائے ،جو کہ آج کے اس پر فنتن دَور میں میاں ہوی کی عفت وعصمت کی بڑی حد تک محافظ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علی نے ان نوجوانوں کوجو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوں اور اس کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہوں،ایسے نوجوانوں کو آپ علیہ نے نکاح کی رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس ہے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرم گاہ محفوظ ر ہتی ہے اور جو نوجوان اس قابل نہ ہوں ، انہیں اپنی خواہشات پر قابوپانے کے لیے کثرت ہے روزے رکھنے کا تحکم فرمایا، (۱)ایک دوسری حدیث میں جو شخص نکاح کر لے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنا آ دھاایمان مکمل کرلیا۔ (۲) شادی جب بھی کریں، شریعت کے مطابق کریں، فضول خرچی اور رسم ورواج ہے پر ہیز کریں،اسلام نے نکاح کو نہایت آسان بنایا ہے اور اس نکاح کو بابر کت قرار دیا ہے، جس میں مالی تکلیف اور پریشانی کم ہو، مند احمد کی ایک حدیث میں رسول کریم علی کاار شادِ گر ای ہے۔"اتنای زیادہوہ بابر کت نکات ہے جس میں مالی تکلیف اور پریشانی جتنی کم ہو۔"(۳) اورییہ بھی یادر کھیں کہ ناجائز کاموں میں (جس میں اللہ ورسول کی نافرمانی ) والدین یا کسی کی بھی اطاعت جائز نبیں ، لہٰذا آپ اپنی والدہ اور بھائی کو حکمت ونر می کے ساتھ شریعت کے مطابق شادی کی مبارک رسم انجام دینے پر آمادہ کریں اور اس مو قع پر نا جا زرسم ورواج کوانجام دے کر گناہ اور اللہ کی نار ا ضگی نہ مول لیں۔

<sup>(</sup>١) بخارى . عن عبد الرحمن بن يزيد ، باب من لم يستطع البأة فليصم (٢) حواله سابق (۲) مسد احمد ۲۲۲

نومسلم کے لیے تجدیدِ نکاح

besturdubooks.wordpress.com مول : ہارے بہاں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، پھراس نے ا بنی بیوی کو بھی مسلمان بنالیا، کیاا نہیں دو بارہ نکاح کر نے کی ضرور ت یرے گی ؟ ایک صاحب نے کہا کہ جب بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تواب د وہارہ نکاح کی ضرورت نہیں ، کیا یہ بات در ست ہے؟

جو (ب : میاں بیوی اگر ساتھ ہی مسلمان ہو جائیں ، تو ان کو ووبارہ نکاح کرنے کی ضر در تنہیں، بلکہ ان کا پہلا نکاح ہی کافی ہے، جاہے وہ جس نہ ہب کے مطابق ہوا ہو، ہاں اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرے فریق کے سامنے شرعی قاضی اسلام پیش کرے گا،اگر وہ قبول کرلے تو نکاح بر قرار رہے گا، تجدیدِ نکاح کی ضرورت نهيس، ابن قدامه يبي لكيج بين: إن الزوجين إذا أسلما معا فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . (١) اور اگر تكاح كردے تو پھر شرعى قاضى دونوں كے در ميان تكاح فتح كردے گا، چنانچه روّ الحتار ميں ہے:إذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر فإن أسلم فبها و إلا بإن ابني أو سکت فرق بینهما . (۲) علامه شائ فرق بینهما بر توضیحی نوث چرهاتے ہوئے ر فمطراز بیں:ما لمم یفوق القاضی فہو زوجته . (r)جب *تک* قاضی شرع کی طرف ہے تفریق نہ ہو ، دونوں کے در حیان رشتہ نکاح بر قرار رہے گا، یعنی حکما ، اس کا مطلب بیه نہیں کہ ان دونوں کواس طرح رہنااوراز دواجی تعلق ہر قرار ر کھنا ج<u>ا</u>ئز ہے، بلکہ اختلاف مذہب کی وجہ ہے ان دونوں کے در میان از دواجی تعلق ہر قرار نہیں رہ سکتا، آفریق ضروری ہے۔

اً کر عورت اسلام قبول کرے اور وہ دار الحرب سے ہجرت کر کے آئی ہو ایا

<sup>(</sup>١) المغنى - ١٩٧/٧ (٢) درمختار على هامش الرد : ٣٨٩/٢ (٣) ردالمحتار : ٣٩٨/٢

besturdubooks.wordpress.com ایسی جگه کی رہنے والی ہو جہاں کہ اسلامی نظام حکو مت اور نظام قضا نہیں، تو پھر وہ قبولِ اسلام کے بعد تمن حیض تک انتظار کرے گی ، اس مدت میں اگر شوہر اسلام قبول کرلے تو ٹھیک ہے ،ورنہ وہ دوسر انکاح کر سکتی ہے ،الیبی صورت میں اس مدت کا گزر جاناہی تفریق نکاح کے قائم مقام ہوگا۔

ہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی

مور (الله : کیا آدمی این کہلی بیوی ہے اجازت کیے بغیر دوسری شادی كرسكتاے؟

جو (رب : جی ہاں کر سکتا ہے ، مگر واضح رہے کہ اسلام میں ایک ہے زیادہ حیار بیو یوں تک شادی کرنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ ان کے در میان انصاف اور برابری کر سکتے ہوں اور ان سب کے حقوق یورے کر سکتے ہوں ، ورنہ قر آن یاک میں صراحناایک ہی ہیوی ہراکتفاء کرنے کا حکم دیا گیااور اس کے ظلم وجور ہے دور اور زیادہ قرین انصاف قرار دیا گیا۔ (۱) نیز احادیث میں اس شخص کے لیے بڑی و عیدے جو انی بیوبوں کے در میان انصاف نہیں کر تا۔ آپ علیہ نے فرمایا:

> " إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ماثل. " (٢)

> " اگر آومی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ماکل ہو تو دہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھ کا ہوا ہو گا۔ ''

#### ولیمه سنت ہے

مو (🖰 : ۱۹۲۷ء میں ہماری شاوی ہو گی اور اس وقت ہے ہی اراد ہ تھا کہ ولیمه کریں گے ،لیکن سالہاسال گزرے اور تاحال ولیمہ نہ کرے اب رہ رہ کے خیال آرہاہے کہ ولیمہ کیوں نہ کیا ؟ کیا اب یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے؟ (عبدالمجيد خال،المدينة المنوره)

<sup>(</sup>١) نساء آيت نمبر: ٣ (٢) مسند دارمي عن قتادة . ٢ / ٢ ؛ ، ياب العدد بين النساء

besturdubooks.wordpress.com حو (ب: نکاح کے بعد شب ز فاف کے پہلے دن یاد وسرے دن ولیمہ کرنا سنت ہے(۱) اوراگر کسی کے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تواس پر پچھے گناہ یا کفارہ نہیں ،اب ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پریہ کام فرض وضرور ی نہیں ہے۔

# طویل عرصہ جدائی ہے نکاح تہیں ٹو ثآ

مو 🖒 : دو سال قبل میرا نکاح ہوا، نکاح کے تین ماہ بعد میں بحرین آگیا، مزید ا یک سال بیہاں رہنے کاارادہ ہے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی کے پاس جھ ماہ تک نہ جائے اس کا نکاح ٹوٹ جا تاہے ؛ کیا یہ سیجے ہے؟ (اکبر بھٹی، بحرین)

جو (رب: چھ ماہ یااس سے زیادہ طویل عرصہ بھی بیوی ہے دور رہنے سے نکاح نہیں ٹوشا، البتہ بغیرعذرِ شرعی اور شدید مجبوری کے چھ ماہ سے زیادہ بیوی سے دور رہنا جائز نہیں۔(۲)

### نکاح اور بردیس کی دوری

مو 🖒 : اگر کوئی شخص زیادہ عرصہ تک اپنی بیوی بچوں ہے دور رہے، تو کیاواہی کے بعدایے نکاح کی تجدید کرنی جا ہے؟

(حاجی رعتم خان، جدوں جدہ)

جو (ب: اسلام میں سمی بھی معاملہ میں نہ تو حدہے زیادہ اضافہ ہے اور نہ کسی فقع کی کی، میاں ہیوی کے رشتے کا مطلب ہی ایک ساتھ مل کر رہنا ہو تاہے ، شر عاً بلاعذر کوئی بھی مر داینی بیوی ہے دور نہیں رہ سکتا، بیرز ندگی خلاف فطرت ہے اور اسلام کسی بھی خلافِ فطرت کام کی اجازت نہیں دیتا۔ سید ناعمر رضی الله عنہ نے اپنی خلافت میں یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ شوہر اپنی بیوی ہے جھے ماہ سے زیادہ عرصہ دور نہ رہے (۳)شر عی عذر کی بناء پر ایک سال یاد و سال بیوی ہے د ور رہنا جائز ہے ، لیکن بغیر عذرِ شرعی کے محض د ولت کمانے اور شاندار زندگی بسر کرنے کی دھن میں جو لوگ اپنی بیوی اور

<sup>(</sup>١) لاحلاف بن أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة . ( المغنى ٢١٣/٧ )

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين. ٣٣/١ (٣) حواله سابق

indubooks. wordpress.com اولاد سے پانچے پانچے سال اور دِس د س سال دور رہتے ہیں ،ان کی گھریلوز ندگی تیاہ ہو جانگ کھی ہے، بیوی اور اولاد دونوں مگر جاتے ہیں یااولاد آوارہ ہو جاتی ہے، دونوں طرف کے لوگ ( بیعنی دہاں بیوی بچے اور یہاں شوہر ) ذہنی و نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور یوں محض طلب ِ دنیا کی خاطر ایک پر سکون اور خو شحال گھرانا تباہ ہو جا تاہے ، لیکن اپنی ہو ی ہے د در رہنے ہے (خواہ یہ عرصہ طویل ہی کیوں نہ ہو ) نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتااور تجدیدِ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

#### نكاح ميں وكالت

موڭ :اگر لڑ کاسعودی عرب یاکسی دوسر ہے ملک میں ہو تو کیااس کی غیر موجود گی میں کسی لڑکی ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟

(محمد دوست خال، جیز ان)

**جو (اب :اگر لڑ کے نے اپنی طرف ہے کسی رشتہ دار کواپناوکیل مقرر کیا ہو تو و کیل اس** کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتاہے(۱)اس طرح ٹیلی فون پر بھی نکاح ہو سکتاہے۔

#### نكاح ميں خطبہ

مول : كيا نكاح مين خطبه فرض ع؟ آيا خطيے كے بغير نكاح موجا تايا نہيں؟ (انتمازاحمه فیصل، بریده)

**جو (ر): نکاح میں** خطبہ فرض نہیں بلکہ مسنون ہے اور بغیر خطبے کے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے ، نکاح میں گواہوں کی موجو دگی میں ایجاب و قبول ضروری ہے ، خطبہ رکن یا شرطِ نکاح نہیں ہے کہ اس پر نکاح مو قوف ہو ،(r) کیکن بغیر نسی عذر اور مجبوری کے مسنون عمل کوترک کرنا بھی صحیح نہیں۔

منکوحہ ہے دوبارہ نکاح

موڭ : كياميں بچوں كى ولادت كے بعد ايك منكوحہ عورت يراپنے

<sup>(</sup>١) يصبح التوكيل بالنكاح و إن لم يحضره الشهود . هنديه : ٢٩٤ (٢) و يندب اعلانه و تقديم طبة وردّمختار على هامش الرد ٢٦٢/٢

besturdubooks.wordpress.com شوہر سے دوبارہ نکاح کر نالازم ہو جاتا ہے؟اسلام میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟

(خوشدانور، حده)

جو (ب: ایک عورت جاہے کتنے ہی نے جنم دے ،اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ادراس کا نکاح نہیں ٹو شا، لہٰذااے اپنے شوہر ہے تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں ،ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد وہ اس وقت تک باقی رہتاہے جب تک شوہر و بیوی میں ہے تحسى ایک کا نقال نه ہوجائے، یا پہلا شوہر طلاق نه دے دے یا بیوی خلع نه لے لے ، یا شرعی عدالت سے رجوع ہو کراپنا نکاح فٹخ نہ کر وائے ، نکاح کا تعلق ختم ہونے کی صورت میں ای شوہر سے از دواجی تعلق ہر قرار رکھنے کیلئے از سر نو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے،جس کے تفصیلی احکامات کتاب و سنت اور کتب فقہ میں موجود ہیں، آپ نے جو بات لکھی ہے، وہ قر آن وحدیث کی تعلیم کے خلاف ہے اور شریعت محدید میں اس کا کوئی تصور نہیں۔

#### بیوی سے دوری

مولاہ :اگر کوئی آدمی سفریر جاتے ہوئے بیوی سے سال بھر کی اجازت لے ، پھر مذکورہ مدت گزرنے کے بعد چند مجبوریوں کی بنا پر گھرنہ جاسکے توکیااس کی گنجائش ہے؟ نیز عورت اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں نگے سر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟

(گلزار خال،القصیم)

جو (ب: اگر مجبوری اور عذر کی بناء پر بیوی ہے زیادہ عرصے تک دور رہا جائے تو یہ جائز ہے اور اگر اشد مجبوری نہ ہو توجیر ماہ ہے زیادہ عرصہ رہنا مناسب نہیں ہے ،اسی طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں ننگے سر بیٹھ سکتی ہے۔

سلم عمر میں شادی

مو (۞ : ہمارے یہاں علاقوں میں کئی لڑ کیوں کی ایک ساتھ بیعنی

besturdubooks.wordpress.com اجماعی شادی ہوتی ہے ، ان میں بعض نابالغ بھی ہوتی ہیں ، تو کیا اس طرح نکاح در ست ہے؟ بسااو قات دو حیار ماہ کی عمر میں بھی شادی کردی جاتی ہے ، لڑ کے کی طرف سے اس کے والد اور لڑکی کی طرف ہے اس کی والدہ نکاح کی رسم پوری کرتے ہیں اور کہتے میں کہ جب بالغ ہو گئے تو دوبارہ نکاح پڑھادیں گے ، لیکن ایہا ہو تا مہیں؛ کیا کم عمری میں کیا گیا نکاح معتبر ہے یا نہیں؟

(ذاکر حسین تنور،الرس)

جو (ب : ایک ہی تقریب میں اجماعی طور پر کئی لا کے اور لڑکیوں کی شادی کرنا در ست ہے (بشر طیکہ ہر لڑ کے اور لڑ کی کی طرف سے ایجاب و قبول الگ الگ ہو )اس طرح نکاح کے سیجے ہونے کے لیے بالغ ہو ناضروری نہیں، کم عمری میں بھی لڑ کے اور لڑ کی کا نکاح ان کے سریر ست یاعزیز وا قارب میں ہے کسی کی طرف ہے ہو سکتا ہے (۱) نیزایسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کی تجدید ضروری نہیں ،البتہ بعض صور توں میں لڑ کے اور لڑ کی کو بالغ ہونے کے بعد (کم عمری میں دوسر وں سے کیے كے )اس نكاح كو فتح كرنے اور كالعدم قرار دينے كاحق حاصل رہتاہے ، جس كواصطلاح مِي "خيارِ بلوغ" كتب بي، جس كى تفصيلات اورشر الطُ كتب فقه مِيس موجود بير.

منگیتر کے ساتھ سفر

مون : کیالژی اور لڑکا متلنی ہے میلے اکٹھے جج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ ( دُوالفقار احمد حريري، جده )

جو (ب : متگنی ہے پہلے یا متگنی کے بعد جب تک دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، یہ دونوں اکٹھے کہیں سفر نہیں کر سکتے اور حج وعمرہ بھی نہیں ،اس لیے کہ وہ اب تک غیر محرم ہیں اور غیر محرم مر دوعورت کے تنہاہونے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔(۲)

۱۰۶/۲۰ معارف غرآن: ۲۸۶/۲ ط: ديوبند، انليا (۲) بخاري عن ابن عمر ۲۰۶/۲۰ ياب كم أقام البركي في

besturdubooks.wordpress.com

# مملی فون کے ذریعے نکاح

مولاً : ہماراایک دوست جو جار سال سے یہاں مقیم ہے،اس نے ابھی حال میں ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کیا ہے، جب کہ نہ تو اس نے پہلے لڑکی کو دیکھا تھااور نہ لڑکی نے اور نہ لڑکی کے والدین نے اس کو دیکھا! کیا یہ نکاح جائز ہے؟اور کیا ٹیلی فون پر نکاح کیا جاسکتا ہے؟

(بشيراحمه عفان)

جو (ل : مملی فون کے ذریعہ نکاح کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسا فضی ٹیلی فون پر کسی کو نکاح کے معالمے میں اپنی طرف ہے و کیل بنادے اور وہ شخص بحثیت و کیل اس کی طرف ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے ، ٹیلی فون پر براور است ایجاب و قبول در ست نہیں ، کیوں کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی میں اور ایک ہی تحلس میں ایجاب و قبول کا ہو ناضر ور ی ہے اور ٹیلی فون سے ایجاب و قبول کا ہو ناضر ور ی ہے اور ٹیلی فون سے ایجاب و قبول کا ہو ناضر ور ی ہے اور ٹیلی مورت یہ فون سے ایجاب و قبول کی صورت یہ کو گواہ سن بھی مختلف ہوگی اور فریقین کی بات کو گواہ سن بھی نہیں سکتے ، بہر حال ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کے صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ لڑکایالڑ کی فون پر اپنی طرف سے کسی کو و کیل بنادے اور وہ شخص بحثیت و کیل کے کہ لڑکایالڑ کی فون پر اپنی طرف سے کسی کو و کیل بنادے اور وہ شخص بحثیت و کیل کے کہ لڑکایالڑ کی فون کے ساتھ کے مجلس نکاح میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول میں لڑکے اور لڑکی کے ساتھ لڑکی سے واقف ہونا ضروری ہے ، ورنہ ایجاب و قبول میں لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ان کے والد کانام بھی ذکر کیا جائے ، تاکہ ان کا تعین اور تعارف ہو سکے ۔(۱)

#### میاں ہوی کے حقوق

مو (ڭ : ايک ايسے مياں بيوى جن کی شاد کی کو ۱۶ / سال ہو ڪِئے ہيں ، ابتدائی سالوں ہيں ان کو دونچے بھی ہوئے ،ان کا آپس ہيں کو ئی جسمانی رشتہ نہيں رہا، حالا نکہ دہ ووونوں ساتھ رہتے ہيں ، شوہر بيوی پر سختی بھی کرتاہے ،نان ، نفقہ بھی نہيں ديتا،نداني اولادے محبت ہے اور نہ besturdubooks.wordpress.com ان کا خرج برداشت کرنے کو تیار ہے ، بیوی خود ہی جھوٹا موٹا کام کر کے ابنااور اینے بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے ، پھر گانی گلوج اور مارپٹائی کاسلسلہ رہتا ہے ، گھر میں ساتھ رہتے ہوئے بھی بیوی بیچے الگ تمرے میں رہتے ہیں شوہر کی نظر پڑجائے تو گالم گفتار تک کی نوبت آجاتی ہے ، شوہر نے دو بار طلاق دے کر رجوع بھی کیا ہے ؛ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح فرمائیں کہ اسلام میاں ہوی کے ان تعلقات کے بارے میں کیا کہتاہے؟

#### (عظمت الله بيك، جده)

جو (رب: نکاح صرف جنسی اور جسمانی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے صاف ستھرے، یاک وشفاف معاشرے میں خیر اور بھلائی کے پھیلاؤ کا ایک ذر بعہ تبھی ہے ، نکاح ہی وہ فطری عمل ہے جو مر داور عورت دونوں کوایک طرف برائی وبد کاری ہے روکتا ہے ، جب کہ دوسری طرف انہیں فطری زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر تا ہے ، شادی کے بعد آپس میں الفت و محبت بڑھانااور گھر کے ماحول کو عدل و اعتدال پر قائم و دائم ر کھنا میاں ہوی دونوں کی ذمہ داری ہے ،اولاد کی صحیح تربیت بھی ان بی کی ذمہ داری ہے، باب بچوں کی تمام ضروریات کی محمیل کے ذمہ دار ہے، جب کہ بیوی گھر میں رہتے ہوئے گھریلوؤ مہ داریاں بہتر طریقے پر نبھانے کی ذمہ دارے۔ آپ نے جن میاں ہوی کے بارے میں پوچھاہے، حبرت ہے کہ بیہ دونوں اینے گھر کی تباہی ہر کیوں تلے ہوئے ہیں ؟ کیا یہ دونوں شوہر کی محبت ، بیوی کی وفاو خدمت، باپ کی شفقت، مال کی مامتا اور دوسرے جذبات سے بالکل عاری ہیں ، ان د و نوں کے اغز وُاور مخلص احباب کی بیہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو باہمی مصالحت پر آمادہ کریں، خصوصاً شوہر کواس کی اہم ذمہ داریوں ہے ضرور آگاہ کریں اور اے مجبور کریں کہ وہ بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرے۔ آپ نے جو صور تے حال بیان کی ہے ، وہ شوہر کی طرف ہے ظلم و جبر اور زیادتی ہے ، اللہ تعالیٰ نے انہی انسانی رشتوں کی

pesturdupooks.wordpress.com حرمت اور حقوق کے بارے میں ڈراتے اور خبر دار کرتے ہوئے فرمایا:''اور اللہ تعالیٰ ے ڈرتے رہو، جس کے نام پرتم ایک دوسرے سے مانگتے ہواور رشتوں کے بارے میں۔ ''(۱)رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے جو اینے گھر والول کے ساتھ اچھا(سلوک) کرتا ہو۔ "(۲) ایک متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ''میں تنہیں عور توں ہے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کر تا ہوں۔(۳)جیرت ہے کہ ۱۶ / سال کے طویل عرصے میں طرفین کے بزر گوں اور دونوں نے صلح و صفائی کی کو شش کیوں نہیں کی ؟اب بھی موقع ہے کہ دونوں میاں بیوی کوایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بتایااور سمجھایا جائے ، خصوصاً شوہر کو اس کی اہم اور حساس ذیمہ داریوں کے بارے میں تفصیل ہے سمجھایا جائے۔اللہ کرے کہ اس گھر میں دوبارہ وہی محبت،الفت ادر صلح و صفائی والا ماحول لوٹ آئے،جو شادی کے ابتدائی ایام میں موجو د

#### میاں ہیوی میں نفاق

موڭ : ميرې شادې کو کافي عرصه ہو گيا، مگر شايد ہي کوئي دن اييا ہو جس میں شوہر نے لڑائی نہ کی ہو، بغیر کسی وجہ کے معمولی معمولی باتوں " پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں ، غصہ حدے زیادہ ہے ، بچوں 🛥 بھی غصہ کرتے ہیں،شک بہت زیادہ کرتے ہیں،میاں بیوی میں پیارو محبت توہے ہی نہیں ؛ میں اس مشکل میں کیا کروں ؟

( فرزانه ، جده )

جو (رب : گھریلومسائل اور از دواجی زندگی کے بارے میں شکوے شکایات تو شروع ہی ہے موجود ہیں، کیکن میاں ہوی، ساس سسر اور بہو نندوغیر ہ کاایک کے حقوق غصب کرنااور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارے آباء واجداد اور بزرگوں کے باں نہیں تھا، پیہ

<sup>(</sup> ١ ) سوره النساء : ١٠٪ ) ابن ماجه عن ابن عباس باب حسن معاشرة النساء ، كتاب الكاح (٣) بخاري ، كتابية النكاح ، باب الوصاة بالنكاح : ٧ ، ٢ ٤

۸۲ موگر داداری، عدل واعتدال،انصاف و برابری، صبر و مخمل اوراخلاق حسنه ہے الکھنے تمام مسائل حل کر لیاکرتے تھے ، زیادہ بات تھیلتی تو کسی بزرگ شخصیت کو بیج میں لا کر ان ہے اپی مشکلات سلجھالیا کرتے تھے ، آج عالم یہ ہے کہ ہر گھر ظلم وستم اور جبر و مشقت کا کیمی بن گیاہے ، گھروں کا سکون بر باد ہو گیاہے ، بر کت اور سکون ختم ہے ، ہر شخص پریشان اور ہر آدمی فکر مند ہے، گھروں، خاند انوں اور رشتہ دار وں کا یہی جھگڑا و فسادیه صورت اختیار کر چکاہے کہ کئی نئی دلہنیں،اور کئی خواتین خود کشی پر مجبور ہو گئی ہیں ، ہم نے بار ہااینے در وس اور تحریروں میں ہر مخص ہے یہی در خواست کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا جا ہے اور اپنے اپنے گھر کے ماحول کو عدل واعتدال ، رواداری اور محبت واحترام پر قائم رکھنا جا ہے ، رسول كريم عليه كاسوة مباركه ، صحابة و تابعين اور سلف صالحين كي ياكيزوز ند كميان بهار \_ لیے مشعل راہ ہیں، ہم ان کی حیاتِ مبار کہ کواینے لیے نمونۂ عمل بنا سکتے ہیں،اس لیے جہاں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں وہیں اپنی آل واولاد کے حقوق کا خیال بھی رکھنا جا ہے۔ اس بارے میں ہمارے لیے رسول کریم علی کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ تم لوگوں میں سب ہے بہتر شخص دہ ہے جواسپے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو ( یعنی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے)اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں۔(۱) بيوى كى سىتى كاعلاج

> مو (🖰 : میری بیوی بہت ست اور کاہل ہے ، میری والدہ اور ہماری خدمت بھی نہیں کرتی ، میں دوسری شادی کر ناحیا ہتا ہوں ، لیکن بیوی اس پر راضی نہیں ، میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دینا نہیں جا ہتا ؛ آپ میری رہنمائی فرمانمیں کہ میں کیا کروں؟

جو (کب : ر سول کریم ﷺ نے ار شاد فر مایا کہ : کو ٹی مؤ من مر د کسی بھی مؤمنہ عور ت یعنی کوئی مر داینی بیوی ہے بغض و عداوت نه رکھے ،اگر کسی کی ایک عادت ناپیند ہو تو

<sup>(</sup> ٩ ) ابن ماجه عن ابن عباس باب حسن معاشرة النساء

JKS.Wordpress.com روسری پندیدہ ہو گی ، (۱) اگر آپ کی بیوی ست و کاہل ہے تو اس میں دوسر کی تھی الاقتحال ہے خوبیاں بھی موجود ہوں گی،اپنی بیوی کی کسی کمزوری اور سستی کا علاج دوسری شادی ے <u>یا</u>طلاق ہے کرنادر ست نہیں، بلکہ اسے سمجھانااور اس کی اصلاح کرناہے، آپ اپنی بیوی کو سمجھائے اور اس کی اصلاح سیجئے ، کیا آپ اس بات کی ضانت دے سکتے ہیں کہ د وسری بیوی پہلی بیوی ہے اچھی اور بہتر ہو گی ؟ فی الحال د وسری شادی نہ سیجئے ، بلکہ مہلی بیوی کے ساتھ مل جل کرزندگی گزار ہے۔

۱۰/محرم کو نکاح

سوال: کیا محرم کے مہینے میں یا ہوم عاشورہ ( دس محرم ) کو شادی کرنا جائزے؟

(عبدالجباري تونسوي، مکه مکرمه)

جو (ک : محرم کا مہینہ ان مہینوں میں ہے ہے جن کو '' اشہر حرم '' کہا جاتا ہے ، بیہ حرمت والے مہینے جار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ، (۱) عدیث یاک میں رسول كريم علي نے ان حار مہينوں كے بارے ميں فرمايا كہ يہ حار مينے يہ ہيں: رجب، ذ والقعده ، ذ والحجه اور محرم (۲)ان مبارک مهینوں میں لڑائی جھگڑا، فساد و خو نریزی اور نا فرمانی و برائی کے دوسرے کا موں سے سختی سے منع کیا گیاہے۔

محرم کامہینہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں ہے ہے، سحابہ کرائم، تابعین اور سلف ِ امت نے اس مبارک مہینے میں شادیاں بھی کی ہیں اور خوشی و مسرت کے د وسرے کام بھی کیے ہیں ،اس مہینے میں یاد سویں محرم کو شادی کرنا جائز ہے۔اور اس مہینہ میں نکاح یاخوش کے کسی کام ناجائزیامناسب سمجھنایا بد فالی لیناہند وانہ عقیدہ ہے۔

بیوی کی تلخ کلامی پر شوہر کیا کرے؟

مو 🖒 :جوعور ت اینے شوہر کو ہر بات میں جواب دے ، زبان چلائے ،

besturdubooks.wordpress.com شو ہر کا کہانہ مانے اور خاص کر ایسے گھر میں جہاں اولاد بھی جوان ہو ، لیکن بیوی روزانہ شوہر ہے تک<sup>م</sup>کلا**ی اور گالی گلوج کرے تواپسے** شوہر کو کیا کرنا جاہے؟

#### (محر نواز ناصح، جده)

ہو (رب : ایک انچھی مسلمان بیوی کی نشانی میہ ہے کہ اس سے شوہر اور دونسرے رشتہ دار خوش رہتے ہوں اور اسے د عائمیں دیتے ہوں ، بشر طیکہ بیہ شوہر اور بیہ ر شتہ دار سیجے اور کے مسلمان ہوں اور خود تھی دوسر وں کے حقوق اداکر نے والے ہوں اور پول میہ تمام ا فرادا یک ہی گھراور ایک ہی خاندان میں ایک دوسر ہے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اورا یک دوسرے کے حقوق و جذبات واحساسات کا خیال کرتے ہوئے احجھامسلم گھرانہ 'تعمیر کرتے ہوں ،لیکن جہاں ایک دوسرے کے حقوق سلب کر لیے خائیں ، جہاں ایک د وسرے پر ظلم ہو رہا ہو ، جس گھر میں رہنے والے افراد ایک د وسرے کے بارے میں ہمیشہ برا گمان اور بری سوچ رکھتے ہوں ، جہاں بات بات بر آئے دن ملح کلامی اور شور و غل ہو تا ہو ،ایسے گھر کے افراد نہ تواہیۓ گھرو خاندان کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی مسلم معاشر ہے کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ شیطان کی روزِاوّل سے بیہ کوشش رہی ہے کہ مسلم معاشرے کے سکون کو تباہ و ہر باد کیا جائے۔ سر کارِ دوعالم ﷺ نے شوہر اور بیوی دونوں کوایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرایااور بار بار تلقین و تر غیب د لائی ہے کہ دیکھوایک دوسرے پر ظلم مت کرنا،ایک دوسرے ہے حسد نہ کرنا،ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان ندر کھنا،اخوت و محبت ہے رہنا۔

ہر الحیمی مسلم خاتون کو یقینا ہے علم ہو تاہے کہ اس کی کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں ؟ اً گر اس ہے مجھی کوئی غلطی ہو جائے تو شوہر کو صبر 'و پخمل ہے ہر داشت کرنا ھا ہے اور علطی کی اصلاح کرنی جاہیے ،اسی طرح اگر شوہر ہے بھی کوئی زیادتی ہو جائے تو بیوی تخل اور صبر سے کام لے اور بعد میں کسی موقع پر اپنے شوہر کی اصلاح کرے ، ایک د وسرے کے جذبات کا حترام کر کے اسلامی اصولوں اور احکاماتِ دیدیہ پر عمل کر کے کوئی ٹبھی شخص اینے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔

خصتی ہے قبل ہیوی کا نفقہ

مو (الله: نین سال قبل میر انکاح ہوا تھا،اس کے بعد میں سعودی عرب
آگیا، رخصتی باتی ہے، لڑکی ابھی اپنے والدین کے گھرہے: کیا بیوی کا
خرچہ میرے ذمہ ہے؟ لڑکی کے والدین نہایت غریب میں، میں کچھ
دینا بھی چاہتا ہوں تو میرے گھروالے دینے نہیں دیتے اور کہتے ہیں
کہ جب جمارے گھر آئے گی تب ہم پر ذمہ داری ہوگی۔

(اخترحسین،خمیس مشیط)

besturdubooks.wordpress.com

جو (رب: شادی کے بعد بیوی خودیااس کے گھروالے رخصتی کرانا نہیں چاہتے تو یقینا الیمی صورت میں شوہر پر بیوی کا نفقہ داجب نہیں ، لیکن بیوی اور اس کے گھروالے رخصتی چاہتے ہیں اور رکاوٹ شوہر کی طرف ہے ہے تو بھر شوہر کو شرعاً بھی بیو کہ کا خرچہ دینا ضروری ہے ، (۱) اپنی ذمہ داری پوری کرنے یاکسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے گھروالوں ہے اجازت لینایاان کواس کی اطلاع دیناضروری نہیں۔

## اولادِ نرینہ کے لیے دوسری شادی

الموال : میری تین بجیال ہیں ، جب کہ لڑکا نہیں ہے ، میرے چار عدد آپریشن ہو ئے اور سارے نیچ بڑے آپریشن ہے ہوئے ، یہ میرا آخری آپریشن ہوگا، میرے شوہر کو گھروالے دوسری شادی کے لیے تنگ کر رہے ہیں ، جب کہ میں کہتی ہوں ایک مر جہ اور دیکھ لوں ، ججھے قرآن و صدیث کی روشنی میں کوئی و ظیفہ بتا کیں جے میں آسانی ہے کر سکوں اور اللہ تعالی لڑکے ہے نواز کر میری مشکل آسان کرے ، ورنہ میر اور میرے ، چیوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا ، میں ایک و کھی بہن اور میری مشکل و پرشانی دور کرنے میں میری مدد کریں۔ ہوں ، میری مشکل و پرشانی دور کرنے میں میری مدد کریں۔

ر هندیه میں ہے: الکبیرة إذا طلبت النفقة و هی لم تزف إلى بیت الروح فلها دلك ادا لم يطالبها الزوج بالنقلة ... و علیه الفتوى (هندیه . 1/200)

besturdubooks.wordpress.com جو (ثرب: اولاد دینانہ دینااللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تاہے ، خود رہے کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہی جسے حیاہتا بیٹیاں دیتا ہے اور جنے حیاہتا ہے جیٹے دیتا ہے ، جسے حیاہتا جیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کے لیے نہیں جا ہتاا ہے پچھ بھی نہیں دیتا، وہی حقیقی اور ستحج علم والااور قدرت وتقترير والا ہے۔ (۱)

آب اس لحاظ ہے کم از کم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں ، آپ ذراان ہے یو چھیں جن کو اولاد نہیں ہے تو وہ حسر ت وافسوس اور تمنا و شوق ہے کہیں گے کہ کاش لڑ کی ہی مل جاتی اور کاش کہ ایک ہی لڑ کی ہو جاتی ،انسان تحسی بھی حال میں مطمئن اور قانع نہیں ہے ، ہر احچی اور عمدہ چیز کی لا کچ و حرص اسے زندگی بھریے چین کیے رہتی ہے ،اگر ہم لوگ ہر حال میں شکر کرنے کی عادت اپنالیں ، نو کم از کم اپنی زندگی کو ضرور پر سکون اور آرام دہ بنا سکتے ہیں۔رسولِ کریم ﷺ نے ار شاد فرمایا:ان لوگوں کو دیکھا کر وجو ( دنیاوی طور پر ) تم ہے تم در جہ کے ہیں ، تاکہ تم شکراداکر سکو،اگران کود کیھو کے جوتم ہے اونچے ہیں توناشکری پیداہوگ۔ "(۲)

اگرچہ بیہ خواش بھی جائزاور زواہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے بجائے بیٹادے، لیکن مینے کا ہو ناکوئی اتنی بڑی نعمت ہے بہا بھی نہیں ، جبیبا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے ،اولا داگر صالح و نیک ہو تو بیہ بیٹیوں یا ہیٹوں د ونوں صور توں میں زینت ورونق د نیااور ذ خير هُ آخر ت اوراً گر صالح نه ہو تو بیٹی بھی عذاب اور بیٹا بھی باعث ِذلت ورسوائی۔

آپ ہر نماز کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر ۳۸ میں موجودہ دعاءِ زکریا طاق عدد میں پڑھ لیا کریں ،ای طرح سوہ الانبیاء: آیت نمبر:۸۹ بھی طاق عدد میں یڑھیں ،اللہ تعالیٰ ہے خوب و عائیں مانگتی رہیں ، آپ توخود مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں ، حرم جا کر خوب دیا تمیں کریں ،اس بات کو تمھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو فیصلہ کر تاہے ، بند ہے کی دیناو آخرت کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے ، سور ہ البقر ۃ : آیت نمبر ۲۱۶ میں اُر شاد ہے: '' ممکن ہے ''سی چیز کو تم ناپسند کر و ، حالا نکیہ وہ تمہار ہے

ر١) الشوري ٥٠ - ٩٠ ٤٩) مسلم عن أبي هريرة ، كتاب الزهد

besturdubooks.wordpress.com حق میں بہتر ہواور ہو سکتاہے کہ کسی چیز کوتم پسند کر واور وہ تمہارے حق میں بری ہو، الله تعالى جانتائے، تم نہيں جائے۔

## شوہر کی اجازت کے بغیر سفر

مو 🖒 : کیاعورت اینے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا گھر حپیوژ کر دس بندرہ دن کے لیے کسی دوسر کے شہر (رشتہ دار وغیرہ کے بیباں) جاسکتی ہے؟ نیز شوہر ہےاجازت لیناضر وری ہے یاسسر ال کی اجازت کافی ہے؟ ( ثیر خال، بحرین )

جو (<sup>(</sup>ب: حاہے ایک دن یااس ہے بھی تم وقت کے لیے کہیں جانا ہو تو شوہر ہے اجازت لیناضروری ہے ، شوہر کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفل روزہ رکھنے کی بھی شر عا گنجائش نہیں تواس کی اجازت کے بغیر ہاہر جانا کیسے جائز ہو گا،اس سلسلے میں شوہر ہی کی اجازت معتبر ہو گی ،(۱) ہاں اگر شوہر خو د والدین یا گھر کے کسی اور فرد کی اجازت کو کافی سمجھتا ہو اور اے اپنی طرف ہے بھی اجازت تصور کرتاہو توالگ بات ہے، نیزیہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسر اشبراگر ۸ ۴ میل یااس ستے زیادہ ہو تو پھر بغیر محرم کے سفر کرنا بھی جائزنہ ہو گا۔ (۲)

#### حالت ِحيض ميں نكاح

موڭ : جس طرح حالت حيض ميں عورت كو طلاق دينا جائز تهيں ،اي طرح کیاحالت جیض میں کسی عورت ہے نکاح کرنا جائز ہے یانا جائز ؟ (محمر سليم، بحرين)

جو (کرب : حالت ِحیض میں اگر چه طلاق دینا جائز نہیں ، مگر کو ئی دے دے تو طلاق میڑ جاتی ہے ، بہتریہ ہے کہ شوہر رجوع کر لے اور طلاق دیناہی : و تو پھرجالت طمبر بیعنی یاکی کی حالت میں طلاق دے ، حالت حیض میں عورت ہے اکان جائز ہے ، البتہ انکان کے بعد پاک

<sup>(</sup>١) ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج ( قاضي خال ١٠٤٣ ) . فتح القدير ٢٠٧٠٤ )

<sup>(</sup>٢) ثانار خانيه: ١٨٧١٤، بدائع الصبانع: ٢٠ ٤

Jest Mordpress.com ہونے تک ہمبستری نہیں کی جاسکتی کیوں کہ ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا مَقْرَبُو هُنَّ أَ مَطْهُرْ لَ (۱)جب تك ده ياك ند مو جائيس، تم أن كے قريب نه جاؤ۔

# پر دلیس اور از دواجی زندگی

موڭ : میں سات سال ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جدہ میں رہ ر بی بول، نیچ بہال اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اب میرے شوہر کا کہنا ہے کہ چوں کہ شخواہ کم ہے ادر اخراجات بڑھ گئے ہیں ، لہذا تم لوگ انڈیا جلے جاؤ، وہیں بچوں کو پڑھاؤ، اگر ہم لوگ انڈیا جلے جاتے ہیں تو میرے شوہر ہر دو سال کے بعد صرف ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس آ تھیں گے اور دوسال ہم ہے دور رہیں گے ؛ کیاشر عالیہ جائز ہے؟

جو (<sup>د</sup>ب: میان بیوی کا آپس کا تعلق، محبت اور الفت اور اکتفے ایک جگه ر بهنافطری بات ہے اور یمی شریعت نے تھم ویا ہے ، سیدنا عمرِ رضی اللہ عند نے اپنے خلافت میں جہاد کے لیے جانے والوں پر بھی ہیہ شرط عائد کرر تھی تھی کہ کوئی بھی کشخص اپنی ہوی ہے حار مہینے سے زیادہ عرصے تک دور نہیں رہ سکتا، بعد میں ایک ماہ جانے کاسفر اور ایک ماہ لو شنے کا سفر ملا کریہ مدت جیھ ماہ کر دی گئی تھی ، جیھ ماہ ہے زیاد ہ کسی شرعی اشد ضرور ت کے بغیر شوہر کاانی ہوی ہے دور رہنامناسب نہیں۔(۲)

بیر ونِ ملک ملاز مت اور ریال کمانا شرعی ضرورت تہیں ہے ،اہے حرص و لا کچ کہا جائے گا، جولوگ اپنی بیوی ہے عرصۂ دراز تک دور رہتے ہیں ، خود اور ان کی بیویاں بھی نفسیاتی بیار بن جاتی ہیں ،اور تو اولاد احساسِ کمتری کا شکار ہو جاتی ہی ہے ، چوں کہ باپ گھر میں موجود نہیں رہتا، کلہذااولاد جوں جوں عمر کے مراحل طے کرتی ہو کی لڑ کین اور جوانی کی حدود میں داخل ہو تی ہے ،ان میں بے اد لی ، تا فرمانی ، بغاوت و سرکشی، جرائم و تخریب کاری اور دوسری اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ا پسے کئی گھرانوں کو ہر باد ہو تے ہوئے دیکھا گیائے جن کے سر پر ست طویل

.s.wordpress.com عرصہ اپنے وطن سے دور اور اپنی بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، کئی شوہر وں نے الکیخ والدین اور دوسر ہے رشتہ داروں کے جھوٹے خطوط پر اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دے دی اور زندگی بھر کا بیر زخم اور غم اینے دل ہے لگالیا کہ ایک بے گناہ عورت پر بیہ ظلم کیوں کیا؟اولاد والدین ہے باغی ہو کر تنخ یب کاروں کے گر و ہوں میں شامل ہو گئی۔ وہ لوگ جواییے بیوی بچوں ہے سالہا سال دور رہتے ہیں ،ان کی اولاد کوان ے دوائس تہیں ہو تاجو ساتھ رہنے والے والدین اور اولاد میں ہو تاہے ، دوسال قبل کیے گئے ایک اخباری سروے کے مطابق اپنی بیوی بچوں سے دور رہنے والے مر دول کی اکثریت (۸۰/فیصد) نفسیاتی بیار بوں میں مبتلا ہے۔

آپایے شوہر کویہ تمام باتیں سمجھائے اور رو تھی سو تھی کھاکر گزارہ کرنے کی عادت ڈالیے ، سادہ زندگی بسر سیجئے ، فضول خرچی اور دوسر وں کی نقالی میں اپنی جادر سے زیادہ یاؤں نہ پھیلا ہے ، اللہ تعالیٰ سے زندگی ، مال اور اولاً دہیں بر کت کی و عاما تگتی رہے اور جہاں بھی رہے اکٹھے رہے کہ یہی فطری زندگی ہے ،اسلام غیر فطری زندگی کو بھی بھی پیند نہیں کر تا۔

# کیامنگنی توڑی جاسکتی ہے؟

موڭ : ابھی پچھ عرصہ قبل میں چھٹی پروطن گیا، والدین نے میرے رشتہ کے سلسلے میں کئی لڑکیاں دیکھیں، بالآ خرا یک لڑکی انہیں پیند آئی، انہوں نے مجھے بھی دکھایا، میں نے والدہ ہے کہا کہ اگر آپ کو لڑکی بسند ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، پھر جلد ہی منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی متکنی ہے دو تین دن قبل کچھ لوگوں نے مجھے وہم میں ڈال دیا کہ لڑکی سانولی ہےاور کمبی ہے وغیرہ، بالآخر منگنی ہو گئی،لیکن آج تک اس مسئلہ پر ہے چینی محسوس کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ابھی بیہ حالت ہے ،اگر نکاح کرلوں گا تو ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا،اس لیے میںنے فیصلہ کیاہے کہ مثلنی توڑد وں ؛ کیاشر عامجھے اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا؟امید ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ (س،القطيف)

besturdubooks.Wordpress.com جو (رب: سب سے بہلی بات آپ میہ سمجھ لیں کہ اگر چہ شریعیت میں اس بات کی اجازت اور گنجائش موجود ہے کہ اگر لڑ کا جاہے تو وہ شادی ہے قبل لڑ کی کو دیکھے لے ( نیعنی منگنی یا نکاح ہے قبل) جبیبا کہ مختلف احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے ، کیکن میہ عام قاعدہ نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ خود آپ علیہ کے اور صحابہ کرامؓ کی ا کثریت نے تبھی بھی شادی ہے قبل ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا، نہ کسی نے اس بات کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسا ہوا، یہاں ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ جس معاشرے میں یاکسی خاندان میں اولاد کی طرف سے والدین کی پیند کے رہتے نہیں کیے جاتے تو ایسے حالات میں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کی مرضی اور پند کے خلاف کوئی رشتہ طے نہ کریں ، تاکہ بعد میں ہونے والے گھریلواختلا فات اور خاندانی انتشارے بیاجاسکے۔

دوسری بات سے کہ منگنی اور نکاح کوئی تھیل نداق نہیں ہے کہ اے بار بار باندھاجائے اور توڑا جائے کہ یہاں تود وسروں کے جذبات واحساسات،مسقبل، بلکہ زندگی اور موت کاسوال ہوتا ہے ، لہذا مثلّنی توڑنے سے قبل آپ احجی طرح سے سوچ لیں،اگر آپ یہ سبھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس منگنی کو توڑ کتے ہیں،شر عا آپ کے لیے یہ جائز ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں،لیکن چوں کہ آپ نے اینے والدین ہے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی پیند آپ کی پیند ہے ، للذا کسی د وست کے بہکاوے میں آگر یہ اقدام نہ کریں اور جہاں مثلّی ہوئی ہے وہیں شادی کرلیں۔عمومامر دانی ہونے والی بیوی کے معاملے میں تو ہزار خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ حسن و جمال بھی ہو، سیریت وصورت بھی بے مثال ہو ، مالدار واحیھا گھرانہ بھی ہو ، کیکن کیاکسی نے تمھی اپنی شکل و صورت ،اپنی سیر ت اور اپنے خاندان کے بارے میں بھی سوجا ہے کہ ہم کیا ہیں ؟ حور صفت ہیوی تلاش کرنے والے کو خود مجھی تو یوسف ٹانی ہو ناچاہیے ، یہ کیابات ہوئی کی بیوی تلاش کی جائے حسن کی ملکہ اور اپناعالم یہ ہو کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی شر مائیں۔

besturdubooks.wordbress.com اس وقت معاشرتی مسائل میں کثرتِ طلاق اور لڑ کیوں کا وقت پر نکاح نہ ہونا اہم ترین مسائل ہیں، جن کے قوری حل کی ضرور ت ہے، ہر ایک ھخص اگریری صفت اورمثل حور کی تلاش کرنے لگے تو ہاتی بچیاں کہاں جائیں، بات بات پر طلاق ہونے لگے تو گھر کا سکون کیسے باقی رہے؟ آپ نے لڑی کے سانولی رنگت ہونے کے وہم کاذ کر کیا ے تو کیا یہ ایساعیب ہے جس کی وجہ ہے تکنی توڑوی جائے ؟ممکن ہے یہی سانولی رنگت والی لڑکی آپ کوا تناپیار دے اور آپ کی اتن خدمت کرے کہ آپ اپنی قسمت پرشک کرنے لگیں۔ قرآن نے تو ہم کو یہی ہدایت دی ہے کہ:"ہو سکتاہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرتے ہواور وہ تمہارے لیے بہتر ہواور بھی تم ایک بات کو پسند کرتے ہواور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہواور اللہ خوب جانتاہے اور تم نہیں جانتے۔"(۱)

### وليمه كي شرعي حيثيت

موڭ : ولیمه کی شرعی حیثیت کیاہے؟اگر کوئی شخص ہنگامی حالت میں شادی کرے اور مالی پریشانیوں کی وجہ سے ولیمہ نہ کرسکے تو کیاوہ عمر کے کسی بھی جھے میں ولیمہ کر سکتاہے یا نہیں ؟ (خور شیدانور، جدہ) جو (ب : ولیمہ کرنامسنون عمل ہے اور یہ ہر شخص کے لیے سنت ہے (۲)اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم درجے میں چند دوستوں ہی کو بلا کر اس سنت پر عمل کرلے،لیکن اسے ترک نہ کرے،شب ِ ز فاف گزار نے والے ون یاد وسرے دن ولیمہ کرنا سنت ہے ، جبیبا کہ کئی سیج احادیث ہے ثابت ہے (r)اگریہ وفت گزر جائے اور کسی وجہ ہے ولیمہ نہ کیا گیا ہو تو اب عام کس وفت میں ولیمہ کرنا مسنون نہیں ،اگر احباب در شتہ داروں کو کھانا کھلا یا جائے تو یہ عام د عوت ہو گی نہ کہ ولیمہ اور اگر فقراءو مساكين كا كھانا ہو تواہے صدقہ كہاجائے گا۔

<sup>(</sup>١) ( البقرة - آيت نمبر ٢١٦٠ ) (٢) لاخلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة ( المغني : ٧ ' ٢٩٢ ) (٣) كتاب الاطعمة باب في كم تستحب الوليمة - ٢٦/٢ ٥

# besturdubooks.wordpress.com شوہر کی اجازت کے بغیر اینے رشتہ داروں کی مد د کرنا

مولا : ہمارے کھ رشتہ دار غریب اور نادر ہیں ، میں ان کی مدد کرنا عائتی ہوں ،لیکن ہمارے گھر (شوہر کے گھر) والے صرف اپنی جان پیچان کے لوگوں میں بیرر قم مدد کے طور پر تقسیم کرنا حاجے ہیں، کیا میں ان سے چھیا کر ہیر قم ان غریبوں کو دے سکتی ہوں؟

(ش،ھ،الباحه)

جو (اب : آپ کے سسرال والے جن لوگوں کو بیرر قم دینا جاہتے ہیں (جو کہ ز کو ق کی ر قم ہے )اگریہ لوگ واقعی مستحق ہیں توان کا یہ عمل جائز ہے ،البتہ آپ انہیں رشتہ دار وں اور قریبی لوگوں کی مدد کی طرف متوجہ کرسکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ز کوۃ و صدقہ اینے رشتہ داروں میں تقتیم کر تاہے اور ان کی مدد و خدمت کر تاہے تواہے دوہر ااجر ملتاہے، ایک اجر صدقہ کرنے کااور دوسر ااجر صلہ رحمی کا۔(۱)

شوہریا *سسال والوں کی اجازت کے بغیر آی*ان کی رقم چھیا کرخرچ نہیں کر<sup>سکتی</sup>ں ، البته آپ کے اپنے مال میں ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا خرچ کر سکتی ہیں۔

ز ناسکین جرم ہے

مول : زنا کبیرہ گناہ ہے ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کے ساتھ زنا کر کے آدمی نہانے کے بعد پاک ہو جاتا ہے ، مگر کفار میں ہمنگی ، پہمار وغیرہ سے زنا کے بعد آ دمی پاک نہیں ہو تااور ایمان سے خارج ہو جاتا ے؛ کیارہ صحیح ہے؟

جو (*ل* : زناکبیر ہ گناہ ہے اور بیہ معاشر ہے میں فساد و بگاڑ کااہم سبب ہے ، زنا کی وجہ ہے ز انی اللّٰہ تعالٰی کی لعنت اور مذاب کامستحق تھہر تا ہے ، زناانسانی شر افت و عفت کے نظام پر بدنماداغ ہے، جے صرف اخلاص وصد ق دل کی تو بہ ہی دور کر سکتی ہے ، زناحرام ہے ، خواہ بیہ جرم کوئی مسلمان مر دکسی غیرمسلم عورت کے ساتھ کرے یامسلمان عورت کے

<sup>(</sup>١) يجوز اللفع إليهم و هو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ( فتح القدير : ٢٠٩/٢)

ساتھ ہر حال میں بیہ جرم تنگین ہے۔

# شوہر وبیوی کے مزاج میں ہم آ ہنگی

مولان: چند سال قبل میری شادی ہوئی، گر بھے میں اور میری ہوی کے خیالات میں ہم آ جنگی نہیں، پھر میں قدرے دین رقان کی طرف ماکل اور میری ہوی قدرے ماڈرن، چنانچہ وہ اکثر میری نافر مانی کرتی ہے، ہوی کو شوہر کی مرضی کا تابع ہونا چاہیے کہ نہیں ؟ اور شوہر کو کہاں تک ہوی کی مرضی کو قبول کرنا جاہیے؟

(ایک سائل، مدینه منوره)

besturdubooks.wordpress.com

جوراب: ہر مسلمان نوجوان کو اپی شادی ہے قبل اپنی ہونے والے ہوی اور اس کے فاندان کے بارے ہیں تمام معلومات عاصل کر لینی چا ہمیں، تاکہ شادی کے بعد کوئی تنازع واختلاف نہ کھڑا ہو، اگر شادی ہوگئی ہاور شادی کے بعد میاں ہوی کے مزائ بین ملاپ اور محبت نہیں ہے تو اس کا علاج بھی دین میں موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی خاطر اور اپنے مستقبل کی خاطر مزاج میں تحل، صبر و قناعت اور رواد اری پیدا کریں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کی، مزاج میں تحل ، صبر و تناعت اور رواد اری پیدا کریں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کی، عبب، اور کمزوری ضرور ہوتی ہے، اگر ہم میں سے ہرایک اپنے عیوب و نقائص پر نظر فرانے اور این اصلاح کی فکر کرے تو ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، فرانے اور نرمی و حکمت فرانے اور نرمی و حکمت فرانے اپنی ہوی کو نصیحت کرتے رہے، آب اس کے لیے اچھی دینی کتابیں اور دینی کیسٹ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اس طرح اچھے دیندار لوگوں کے یہاں اور دینی کیسٹ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اس طرح اچھے دیندار لوگوں کے یہاں آنے ہے بھی اصلاح ہوتی ہے۔

#### سالی ہے زنا کا اثر

مولان : کیاسال سے ناجائز تعلق ہے اس کی بہن ( یعنی بیوی ) ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ؟اور کیا کسی کبیر ہ گناہ ہے ( جا ہے مر د کر ہے یا عورت) نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ (ایک قاری، جدہ)

besturdubooks.wordpress.com جو (ب : زناکبیره گناہوں میں بھی بدترین گناہ ہے، جس کی سز اشر بعت نے سو کوڑے اور بعض صور توں میں رجم (یعنی پھروں سے مار کر ہلاک کرنا)مقرر کی ہے، جرم ثابت ہو جائے تواسلامی حکومت میں زانی وزانیہ پر" حدِشری " (شرعی سز ۱) نافد کی جائے گی، لیکن دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح اس کبیرہ گناہ ہے بھی (بیوی ہے)اس شخص کا نکاح نہیں ٹو ننا، میاں بوی میں ہے کوئی ایک مرید ہو جائے یاکسی کلمہ گفر کے مکنے کی وجہ سے کا فر ہو جائیں توان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ، ورنہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے کسی کبیرہ گناہ کاار تکاب کریں تواس ہے ان کا نکاح نہیں ٹو ٹنا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی ساس سے جنسی تلذذ کرے ،اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔

اگر بیوی بد چکن ہو

مو (🖒 : اگر کو کی عورت بد چلن ہے اور اس نے اپنے شوہر کے سامنے حلفیہ طور پر کہا کہ وہ تمام گناہوں ہے تو یہ کرچکی ہے، پھر بھی شوہر نے اے اپنی آنکھوں ہے گناہ کرتے ہوئے دکھیے لیا تو کیا شوہر اسے مَلِّ كُرْسِكَاْتِ؟

(باؤا ځاز، مه ينه منوره)

جو (اب : اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بری حالت میں دیکھے لے ، یااہے یقین ہو کہ داقعی عورت بدچلن ہے، تواس کا بہتر طریقہ سے ہے کہ اے تو بہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے، لیکن ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ کر خو داہے قتل کرتا شر عأ جائز نہیں ، یہ توشر عی عدالت کا کام ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کو شرعی سزادے ، لوگوں کواگراس طرح ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے تو نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں۔

شریعت نے ایسے مرد ہے جار گواہ طلب کیے ہیں، جیسا کہ سور ہُ نور کی ابتدائی آیات میں یہ مسئلہ "لعان" تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے، متفق علیہ حدیث میں Desturdubooks.Wordpress.com سر کارِ دوعالم عَلِیْظَةِ نے اس مسئلے کی بابت حکیمانہ و مربیانہ انداز سے فرمایا:''اے امتِ محمد!الله تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی اور غیرت والا نہیں ہے،اس کو بڑی غیرت آتی ہے، جب دہ اینے کسی بندے یا کسی بندی کو حرام کاری کرتے ہوئے دیجھاہے۔"(۱)

بعنی اللہ تعالیٰ اینے بند وں اور بندیوں کو حرام کاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی ان کی پر دہ یوشی کر تاہے اور اس موقع پر سز انہیں دیتا، تو بہ کرنے کا موقع دیتا ہے،ای طرح بندے کو بھی غیرت میں آگرخو دکسی کوسز انہیں دین جا ہے، بلکہ مجر م کوشر می عدالت کے ذریعے شرعی سزادلوائے ، فقہاءِ امت کااس بات پر اتفاق ہے کہ شرعی حدود نافذ کرنااسلامی حکومت کی ذمه داری ہے ، کوئی فرداین طرف ہے تمسی کو بھی شرعی سز ادینے کامجاز نہیں۔(۱)

آب نے غور و فکر نہیں کیا کہ کتنے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسر دں کواس کاشریک تھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عافیت ،رزق اور دوسری تمام تعتیں دیتار ہتاہے اور بدبات بھی قابل غور ہے کہ جب زمین ہر بسنے والا كمزور انسان این ساتھ اپنی ہی طرح كے دوسرے انسان كو ایک خاص رہتے میں شریک کے طور پر برداشت نہیں کر تا تواعکم الحاکمین اور خالق و مالک کیسے اپنے ساتھ مخلوق میں کسی کو شریک برداشت کرے۔

# ثبوت ِ زنامیں میڈیکل ریورٹ

مول : اسلام میں سب ہے اذیت ناک سزازانی اور زانیے کے لیے ہے، بشر طبکہ جار گواہ جپثم دید ہوں ، مگر عور ت اور مر د جب ر ضامندی ہے ز ناکریں گے تو ظاہرہے کہ جوری حصے کریں گے ، گواہ تو یاس نہیں کھڑے کریں گے ،لبٰداا تنابد ترین جرم کرنے کے بعد بھی سزا ہے نیج جائمیں گے ؛ تو کیااس سلسلے میں میڈیکل ربور ث ہے مدولی جا سکتی ہے ؟ (ایک قاری، جده)

۹۶ ۹۲ جو (رب: حدودِ شربی کا نفاذ اسلامی حکومت میں حاکم یاشر می قاصی ہی کر سکتاہے، کسی سکتاہے اور کواس کااختیار نہیں کہ وہ خود کسی پرشر عی حد قائم کرے ، نیز شرعی حد کے نفاذ کے لیے ضروری نے کہ جرم مکمل طور پر ٹابت ہو، جس کی ایک صورت توبیہ ہے کہ مجر م خود قاضی کے سامنے جرم کا اقرار کرلے اور دوسری صورت یہ ہے کہ حیار گواہوں کے ذریعے جرم ثابت کیا جائے ، ثبوت جرم کے سلسلے میں اگر بچھ بھی شبہ پیدا ہو جائے تو" صدِشر عی"ساقط ہو جاتی ہے،لیکن قیاس و قرائن کی بناپر قاضی" تعزیری سز ا" دے سکتاہے ،جو حالات اور زمانہ نیز مجر م اور اس کے جرم کے لحاظ ہے حدِ شرعی کے قریب قریب بھی ہو تحتی ہے ، یااس کے علاوہ کو ئی اور سز اقید و بند اور جرمانہ وغیرہ کی صورت میں بھی قاضی اس کا تعین کر سکتاہے ، چنانچہ حدز ناکے سلسلے میں بھی زانی و زانیه اینے جرم کاا قرار نه کریں اور حیار گواه بھی موجو دینہ ہوں تو ان پر میڈیکل رپور ٹ کی بناء پرنشر می حد نافذ نہیں کی جاسکتی ،البتہ تعزیر ی طور پر کوئی اور سز ادی جاسکتی ہے ، جو قاضی کی صوابدید ہرہے، مثلاً انہیں سال دوسال کے لیے قید کر دیاجائے یا مالی تاوان اور جرمانہ ان پر عاکد کیا جائے ، یاشہر بدر کر دیا جائے ، وغیرہ۔

#### شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا مو (() : کیا شوہر کی اجازت کے بغیر درسِ قرآن کی کسی حفل میں جانا جائز ہے؟ (ایک بهن،جده)

جو (ر) : شوہر کو جاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اپنی بیوی کا تعاون کرے ،در *ب* قر آن اور دوسری دین جائز تقریبات میں جانے ہے اگر بیوی اور اہل و عیال کی اصلاح وتربیت ہورہی ہے تو شوہر کو تعاونِ خیر پریقینا اجرو ثواب ملے گا،لبذا شوہر کو جا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو در سِ قر آن میں جانے سے نہ رو کے ،اگر شوہر کسی وجہ ہے اپنی بیوی کو در س قر آن یاکسی دوسری دینی تقریب میں جانے ہے روکتا ہے تو بیوی کے لیے بلااجازتِ شوہر گھرے نکلناشر عانا جائزے ،لیکن اگر بیوی بلاا جازت شوہر کے گھرسے ہا ہر نکلے گی تو کہیر ہ گناہ کاار تکاب کرے گی۔

# سید ناعلیؓ کو دوسری شادی سے روکنے کی وجہ

besturdubooks.wordpress.com موڭ : اسلام میں ایک مرو کو بیک وقت حیار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کیابہ بات کوئی بھی شخص پیند کر تاہے کہ اس کی بہن یااس کی بیٹی پر دوسری سوکن لائی جائے ، پھر جناب ر سالت مآب علی ہے بارے میں بھی ہم نے ایک عالم دین سے سنا کہ ایک موقع پر سید ناعلی ر ضی اللہ عنہ جب دوسری شاوی کرنی جاہی تورسول کریم علی ہے نے سختی ہے منع کیا؛ آب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟

(نزہت آصف حاہ، جائل)

جو (ب: اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان مر د کو بیک وقت حیار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت عدل،اعتدال،انصاف اور برابری کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان امور کے بارے میں کمزور اور کم ہمت یا تاہے تواہے دوسری شادی نہیں کرنی جاہیے ، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ کوئی مخص بھی اپنی بہن یا بیٹی پر دوسری سوکن کو پسند نہیں کرتا، یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ کوئی تبھی شخص اپنی بیٹی یا بہن پر ظلم وزیادتی اور اس کے حقوق کا غصب کرنا بیند نہیں کرتا، رسول کریم علی نے سیدنا علی رضی اللہ عنه کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہای موجود گی میں دوسری شادی سے چندوجوہات کی بناء پر منع فرمایا:

ا یک وجہ تو وہ فطری محبت ہے جو ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہو تی ہے ،اس سلسلے میں جو روایات کتبِ احادیث میں نقل کی گئی ہیں ،ان میں ایک روایت میں آپ علی ہے یہ الفاظ مبارک موجود ہیں کہ "ہشام بن المغیرہ" نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہانی بٹی علیؓ کو بیاہ دیں ، میں اس بات کی اجازت نہیں ویتا، پھر میں اس بات کی اجاز ت نہیں دیتا، پھر میں اس بات کی اجاز ت نہیں دیتا،البتہ ابو طالب کا بیٹا(علی) جاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے ، میری بٹی میرے جسم کاایک ٹکڑاہے، جس کام (یا شخص) ہے وہ خوش ہو، میں اس ہے خوش

Destroy Dooks, Wordpress, com حدیث شفقت پیررتی اور اس خاص محبت کا کھلاا ظہار ہے جور سولِ کریم علیہ کواپنی اس بٹی ہے تھی،ای لیے آپ علیہ نے اس بات کو سخت نابسد فرمایا۔

و وسری اہم و جہ بیہ تھی کہ سید ناعلی رضی اللہ عنہ جس عور ت کو اینے گھر دوسری بیوی بناکر لانا چاہتے تھے، وہ رسولِ کریم علیقے کے دسمن کی بیٹی تھی، اس لیے آپ علیقاتی کی غیرت نے اس بات کو بر داشت نہ کیا ، اس بارے میں دوسری حدیث کے الفاظ میہ ہیں:" فاطمہ مجھ ہے ہے ، مجھے ڈر ہے کہ تہیں اے سخت آزمائش ہے د و جار نہ ہو ناپڑے، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر تا، لیکن اللہ کی قشم ایک تتخص کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی انتہے ہو کر نہیں رہ سکتیں۔ ''(۲) پیہ حدیث صاف صاف وضاحت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سولم نے سیرنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ وہ جس خاندان کی عورت ہے شادی کرناجا ہتے تھے ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دستمن تھے۔

بہار بیوی ہے و ظیفہ ز و جیت پراصرار

سوال : ہماری شادی کو چند سال کا عرصہ ہو گیا ہے ، ماشاء اللہ کئی بچے ہیں ،اب میر ی صحت کمزور ہو گئی ہے ، کنی بار آپریشن کے ذریعیہ بچوں کی ولادت ہو ئی ، شوہر کی متخواہ ا تنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم کو ئی ملاز مہ رکھ سکیس، گھر کے سارے کام کاج میں خود ہی انجام دیتی ہوں، چوں کہ میرے شوہر آپ کے دروس میں با قائلہ گی ہے۔حاضر ک دیتے ہیں اور''ار دو نیوز''میں آپ کے جوابات بھی پڑھتے ہیں،اس لیے میں ابنا بیگھر بلو مگر حساس مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا جا ہتی ہوں، میرے شوہر و ظیفہ 'ز و جیت پرشدید اصرار کرتے ہیں، جب کہ میری صحت اور میری موجودہ حالت اس بات کی ہر گزمتحمل نہیں ہو سکتی، میں دیے الفاظ میں کئی بار شوہر کو سمجھا چکی ہوں، لیکن وہ اسے اپناشر عی حق سمجھتے ہیں ،

<sup>(</sup>١) بخاري . ١٠٥/٥ كتاب المناقب ط ؛ بيروت (٢) مسلم عن على بن الحسين ، باب من فضائل فاطمة ، أبواب الساقب

Jesturdubooks.wordpress.com آپ نے اینے درس میں ایک بار اشار تا یہ مسئلہ بیان کیا تھا، لیکن چوں کہ وضا نہیں کی تھی،اس لیے میرے شوہریراس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

جو (ب: الله تعالیٰ نے اولادِ آدم کوجوڑے جوڑے اس لیے بنایا تاکہ بیرایک دوسرے ك آرام وسكون كا باعث بنيس ، (١) رسول الله عَنْ الله عَنْ مَاح كومستقل سنت قرار ديا، قرآن نے میاں بیوی کو ایک دو سرے کی ضرورت، بلکہ ایک دوسرے کالباس کہاہے۔(۲) شریعت اسلامیہ نے دونوں کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں ، تاکہ توازن بر قرار رہے اور دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، فرمایا: اس اللہ ہے ڈر وجس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ "(جس کے نام پر تمہارے رشتے قائم ہوتے ہیں۔)(۲)

اگرچہ شوہر ( مرد ) کے اختیارات اور در جات بلند اور زیادہ ہیں ، کیکن پیر تحض اس وجہ ہے نہیں ہیں کہ وہ صرف مر دے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں کے پیش نظر اس کادر جداد نیجار کھا گیاہے ،اس کا میہ مطلب بھی ہر گز نہیں ہے کہ مر داینےان حقوق کا ناجائز استعال کرے اور عورت پر ظلم کرے ، میاں بیوی کے آپس کے " خاص " تعلقات بھی کچھ ای نوعیت کے ہیں کہ اس بارے میں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کااحساس ہونا جا ہے ، کسی ایک طرف ہے جبر و زبر دستی گھریلو تعلقات میں بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔

شوہر اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں ،ان دونوں میں سے جو بھی حدے تجاوز کرے گا، وہ ظالم کہلایا جائے گا کہ زیادتی اور تجاوز ظلم ہی کی ایک قشم ہے ، وظیفہ 'زوجیت ایک شرعی حق ہے بلکہ اس کی ضرور ت ہے ، لیکن اس حق کے استعمال کے کچھ آواب اور قیود ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، نکاح کے فوائد اور حکمتوں کا ایک بڑا فائدہ اور حکمت ہے بھی ہے کہ نکاح کی وجہ ہے انسان کئی برائیوں

<sup>(</sup>۱) سوره نساء ، آیت نمبر ۱۰ ، سوره روم ، آیت نمبر ۲۱ (۲) بقره آیت نسر ۱۸۷۰ (٣) النساء أأيت نمير ١٠

دوسرے سے تعاون نہیں کرتے تواس بات کا ندیشہ و خطرہ ہے کہ شیطان اس معاملہ كويگاژو \_ ما كم از كم شيطان كومد اخلت كامو قع مل جائــــ

کنیکن د وسرے امور کی طرح اس بارے میں بھی اعتدال ضروری ہے ،اور حدے تجاوز کرنا نقصان دہ ہے، خیر الامور أوساطها، ہر معاملہ میں میانہ روی بہتر ہے،خواتین کے مخصوص ایام اور ولادیت مولود کے ایام اور ای طرح اگر بیوی بیار ہے اس کے بارے میں فقہاءنے لکھاہے کہ بیاری کی صورت میں مر دانی بیوی کو قربت یر مجبور نہیں کر سکتا(۱)،اگر وہ ایسا کر تاہے تو وہ ظالم ہے ، بیوی ایسے شوہر کے خلاف شرعی عدالت میں جاکر شکایت کر سکتی ہے، آپ کے شوہر کااس بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کاشر عی حق ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ شر عی حق نہیں، جنسی آوار گی ہے،اگر وہ آپ کو بیاری کی حالت میں بھی معاف تہیں کرتے توبہ صریحاظلم وزیادتی ہے۔

اس مسئلہ کادوسر احل (جو کہ ظاہری اعتبار ہے مشکل اور تکلیف دہ ہے) یہ ہے کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کرلیں ،اگر وہ دو بیو یوں کے در میان عدل قائم رکھ کتے ہیں اور حالات کا تقاضہ ہے تو آپ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیں۔ آپ کے شوہر چوں کہ "اینے حق شرعی "کا بار بار حوالہ دیتے ہیں،اس لیے ان کی سیح رہنمائی اور فائدے کے لیے متعدوشر می حوالے دیتے جاتے ہیں۔

مثلاً ابن حزم الظاہريّ نے لکھا ہے کہ:"اگر عورت مخصوص ایام ہے ہے یا بیارے تو وہ اینے شوہر کا بیہ تھم نہ مانے۔ "(۲) ڈاکٹر و ہبہ الزحیلیٰ نے اپنی کتاب الفقہ الاسلامی اور ڈاکٹر زیدان نے اپنی مشہور کتاب المفصل فی احکام المر اُق میں لکھا ہے کہ بیوی شوہر کے اس حکم کور د نہیں کر سکتی ، سوائے اس صور ت کے کہ اس فعل سے بیوی کو سخت تکلیف اور ضر ر کااندیشه ہو ، کیوں که بیوی کو ضر رینجیانا حرام ہے۔ (۳) آپ کے شوہر سے آخری بات میہ عرض کرنی ہے کہ اس بات کی کو شش

<sup>(</sup>١) المغتى ٢٣٦/٧ (٢) المحلى ٢٣١/٩ (٣) المقصل في احكام المرأة للدكتورعبد الكريم ريدات

besturdubooks.wordpress.com کریں کہ رات کی عبادت میں کثرت اور خشوع و خضوع پیدا کریں ، صحابہ 'کرام رضی ` الله عنہم اور سلف ِصالحین میں ہے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کی ایک ہے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن تمسی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں کہ ان کا طرزِ عمل ایسا ہو، وہ لوگ تو را تول کو کم سویتے تھے اور اکثر حصہ کشب نوا فل و تلاوت اور استغفار میں گزارتے تھے،رات کے قیام ( یعنی تہجر )اللہ تعالیٰ کی پیندیدہ عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترہے، آپ راتوں کو کثرت ہے عبادت کیجئے اور اپنے تمام کاموں میں میانہ ر د کی اختیار سیجئے

> اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور تھی ہیں وصل کی راحت کے سوا

> > خودلذتی حرام ہے

مو ( : کئی لوگ ایسے ہیں کہ و طمن ہے دور رہنے کی بناء ہراینی نفسانی خواہشات کو کم کرنے کے لیےا ہے ہی ہاتھوں سے تلذہ حاصل کرتے ؛ کیاشر عاً یہ فعل جائز ہے؟ ایک صاحب نے اس پراصر ار کرتے ہوئے کہاکہ زناحرام ہے،لیکن خود لذتی جائز ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ (عبداللطيف، كميا، نجران، محمد خالد احمر، حفرالباطن)

جو (اب : جس طرح انسان کے لیے کھانا پینااور دوسری ضروریات زندگی لازم و ملزوم ہیں ،اور انسان ان کو جائز و مباح اور حلال طریقے ہے یورا کرتا ہے ، بالکل ویسے ہی جنسی خواہشات ہیں کہ ان کو بھی حلال و جائز طریقے ہے بوراکر ناضر ور ی ہے ، نکاٹ کے بے شار فوائد ہیں ،ایک بڑا فائدہ بلکہ اوّلین مقصد یہی ہے کہ مسلمان بالغ مر داور عور ت بالغ ہونے کے بعد کسی بھی قشم کی بے راہ رویادر فساد وبگاڑ ہیں نہ بڑیں ،اس کا بہترین علاج و طریقہ نکاح ہے ،ای حکمت کے پیش نظر اسلام نے نکاح اور اس ہے متعلق تمام امور کو آسانی اور ایجھے طریقے ہے طے کرنے کا تھم دیاہے ،اسلام ہی ہے تھم دیتاہے کہ نوجوان لڑ کوں اور لڑ کیوں کو فور آشادی کر لینی حیاہیے ، تاکہ معاشر ہ میں امن

besturdupooks.wordpress.com و سکون بر قرار رہے ، یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اینے لڑ کوں اور لڑ کیوں کے رشتے فوراً آسان طریقے ہے طے کریں اور دنیوی رسم ورواج یاد وسری کسی مصلحت کی وجہ ہے اس میں تاخیر نہ کریں۔

وہ نوجوان جوانی کسی مجبوری کی وجہ ہے شادی نہیں کر کے ،ان کیلئے طریقهٔ علاج بلکہ احتیاطی تدابیر میں سب ہے اہم چیزنگاہوں کی حفاظت ہے ، نظرابلیس کے تیرول میں سے ایک تیر ہے ، جس سے وہ شکار کر تا ہے ، دوسری اہم تدبیریہ ہے کہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کو کسی حرام یا برے کام میں ملوث ہو جانے کاڈن ہوتوان کیلئے ضروری ہے کہ وہ (مسلسل) نفلی روزے رکھیں۔رسول کریم علیہ کتنے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:''اے نوجوانو!تم میں ہے جو شادی کر سکتا ہو تو وہ شادی کرلے ، کہ یہ نگاہوںاور شرمگاہ( دونوں کی )حفاظت کے لیے بہترین چیزہے،جواس کی استطاعت نه رکھتا ہو (اے جاہیے کہ )وہ روزے رکھے کہ ،بیاس کے لیے ڈھال ہے۔ "(۱)

وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ، مگر اپنی بیو یوں ہے دور ہیں ،ان کے لیے بھی یہی علاج مناسب اور درست ہے کہ وہ تفلی روزے رکھیں کہ روزہ ڈھال ہے، خود لذتی کے بارے میں اکثر علماء کی رائے ہے ہے کہ بیمل بھی کبیر ہ گناہ ہے(۲) جہاں ایک طرف شرعی طور پر کبیرہ گناہ ہے ، و بیں طبی اصول کے تحت بھی بیہ عمل مر د کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس سے قوتِ مرد می ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی عاد ت ہو جائے تو بالآ خرختم ہو جاتی ہے ،اس کے علاوہ د وسری کئی بیاریوں میں مبتلا ہو جا تا ہے ،للہٰذااس کام ہے ختی ہے یر ہیز کیا جائے ،اگر کوئی تخص زناہے بیجنے کی خاطر پیمل کرتاہے تو بعض علماءنے غلبہ شہوت کی الیمی حالت میں اس عمل کو جائز قرار دیاہے کہ ایسا کرنے ہے وقتی طور پر بڑے گناہ ہے انسان نچ جاتا ہے ،'لیکن پیر عمل بہر حال ناپسندیدہ اور نامناسب ضرور ہے۔

شوہر کانام لینا

مو (ڷ : کیا عورت اپنے شوہر کو نام لے کر پکار سکتی ہے ، یا کسی محفل

<sup>(</sup>١) ترمذي عَن ابن مسعود ، او انل أبو اب النكاح (٢) كنز العمال : ١٩٤/٨

میں دوسر وں کے سامنے اس کانام لیناجائز ہے؟ (عیداللہ، جدہ)

جو (رب: شوہر چوں کہ رتبہ اور مرتبہ میں بیوی سے بڑا ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر عمر میں بھی ،اس لیے شوہر کانام لے کر پکار نا خلاف ادب ہے ،البتہ کسی محفل میں یا کہیں بھی شوہر کانام لینے کی ضرورت پڑے تواس کانام لینے میں کوئی قباحت نہیں۔(۱)

كيا بي كومال كادوده بلاناضرورى ي؟

موڭ : كياعورت كے ليے ضرورى ہے كہ وہ اپنے بيچے كودوسال تك دودھ پلائے؟

(عارف بالله، رياض)

besturdubooks.wordpress.com

جو (ل: ارشادِ باری تعالی ہے''اور مائیں اپنے بچوں کو دوسال تک دودھ پلائیں۔''(۲)

لیکن کسی عذریا کسی دوسر می مجبوری کی وجہ ہے اگر کوئی مال اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی
یادوسال تک اپنادودھ نہیں پلاسکتی ، توبیہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ،لیکن بلاکی وجہ اور
ضرورت کے اپنے بچوں کو آیاؤں اور دایوں کے حوالے کرنایا نہیں بازاری دودھ پلانا
مناسب نہیں ہے ، طبی اور سائنسی تحقیق نے بھی یہ بات ثابت کردی ہے کہ مال کا اپنا
دودھ نیچے کے لیے سب ہے اچھی اور بہترین غذا ہے۔

# بچوں کو دودھ بلاناماں کاحق ہے

مو (الن : ميرى بكى كى عمر چار ماه ب ، ين اب تك اس ا بناد وده دي آر بى بول ، اب اس بازار كا دوده ديناشر وع كيا ب ، جب كه مجھے ابنا دوده بلات مهول ، اب اس بازار كا دوده كى كى وغير ه كى شكايت بھى شبيں ب ، بلات ميرى ساس نے مجھے كہا ہے كه شرعاتم دوسال دوده بلانے كى پابند مو بكياشر عامال اب خيك كولاز مى طور پر دوسال تك دوده بلائے كى پابند مو بكياشر عامال اب خيك كولاز مى طور پر دوسال تك دوده بلائے كى ابند مو بكياشر عامال اب

۱۰۴ میں مامال اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے بچے کو دِ وسال تک دود رہ بلائے، جبیال<sup>48</sup> کہ سورۃ البقرۃ آیت نمبر: ۲۳۳ میں ارشاد ہے ،اگر کوئی ماں بلاعذرِ شرعی اینے بیچے کو دودھ نہیں بلاتی تو وہ گنہگار ہے ،البتہ کسی عذر یا مرض کی وجہ ہے وہ حیاہے تو بازاری دودھ بلاسکتی ہے۔

# والدين براولاد كى شادى كى ذمه دارى

موڭ : ميرے دالداور چچانے اپنی اولاد کے ليے و ثہ سٹہ کار شتہ طے کیا، بعنی میرے والد نے اپنی بیٹی کار شتہ اینے بھائی کے لڑے کو دیااور ایے لڑکے کے لیے اپنے بھائی کی لڑکی کارشتہ لیا، بچھ عرصہ تک تو د ونوں بھائیوں میں اتفاق رہا، گر پھر بعد میں گھریلو ناحاتی کی وجہ ہے میرے چیانے اپن بیٹی اور بیٹے کی شادی دوسری جگہ کردی،اب مسکلہ میری بہن اور بھائی کا ہے ، ہم والد صاحب کی ضد کی خاطر انجھی تک شادی نه کریکے اور بہن کی عمر مجھی ۲۴ سال سے زیادہ ہور بی ہے ، میرے والد صاحب ابھی تک اسی ضدیر ہیں کہ اگر میرے بھائی نے ا پنی او لاد کی شادی کر دی تو کیا ہوا، میں اپنی لڑکی کی شادی اینے بھائی کے کسی دوسرے لڑکے ہے کروں گا، کیکن بھائی کے گھرکے علاوہ کسی دوسری جگه شادی نہیں کروں گا،اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسری جگہ کر تاہوں تواس بات پر یعنی اپنی زبان کی یاسدار کی نہ کرنے پر اللہ یاک مجھے سز ادیں گے ، میں بھی ہیہ مانتا ہوں کہ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے لیکن کیا کوئی فریق یا بھائی وعدہ کرے تب بھی دوسرے کواللہ تعالیٰ سز ادیں گے ؟ کیوں کہ دونوں بھائیوں میں وعدہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ہم دونوں بھائی اپنی اولاد کے رہنتے آپس میں کریں گے ، میں اس مسئلہ میں بڑا پریشان ہوں ، کیوں کہ جب بھی میں پاکستان جا تا ہوں تو بہن کی شادی کے مسئلہ ہر والد صاحب سے بات کر تا ہوں کہ دیکھتے ججا نے جے سال پہلے ہی اپنی کڑی کی شادی کردی ہے ،اب ہم کو بھی اپنی

besturdubooks.wordpress.com بہن کی شادی کردینی جاہیے ، رشتے بھی آتے ہیں ، مگر والد صاحب کی ا یک ہی بات ہے کہ اگر تم اپنی بہن کی شادی کسی دوسری جگہ کرو گے تو میں سے گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا،اب میری بچیاں بھی جوان ہور ہی ہیں، اگر میں بہن کو گھر بٹھا کرانی بچیوں کی شادی کر دوں تو بھی لو گوں کی باتیں سنی پڑیں گی، میں بطورِ جرگہ کچھ لوگوں کو والد صاحب کے پاس لایا کہ شاید بات بن جائے اور میری بہن کی شادی کامسئلہ حل ہو جائے، مگر نہیں ہوا؛ قر آن و سنت کی روشنی میں میرے اس مسئلہ کا حل بتائيں، میں آپ کامشکورر ہوں گااور شاید والد صاحب کو بھی میں اس ذر بعہ سے مطمئن کر سکوں۔

#### (محمد نواز، ریاض)

جو (ب: والدیر اولاد کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں ،ان میں ایک اہم حق بلوغ کے بعد شادی کا ہے جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی جلد شادی کر دے ، بلاوجہ شادی میں تاخیر معاشرہ میں بہت ی خرابیوں کے پیدا ہونے اور و برائیوں کے عام ہو جانے کا باعث ہو تاہے، چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:"اے جوانوں کے گروہ!تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے ، کیونکہ بیہ نظر کو بہت نیچار کھتا ہے اور شر مگاہ کو محفوظ رکھتا ہے ( یعنی نکاح سے نظر اور شر مگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور انسان حرام کاری سے بچتا ہے ) اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہواہے جاہے کہ روزے رکھے ، کیوں کہ بیراس کے لیے ڈھال ہے۔(۱) لڑکیوں کے سرپر ستوں کو آپ علیقے نے پیر ضروری ہدایت بھی دی کہ جب ان کیلئے کوئی مناسب رشتہ آجائے تواہے قبول کر کے ان کا نکاح کر دو، بلاوجہ تاخیر نہ کرو۔ ترندی میں سیدناابوہر ریور ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ار شاد فرمایا:''جب تمهارے پاس کو ئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اوراس کے اخلاق سے مطمئن ہو تواس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو،اگر ایبا

<sup>(</sup>١) بخارى: ٧٥٨/٢، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة الخ

besturdubooks.wordpress.com نه کرو گے توزِمین پر بڑا فتنه اور فساد بریا ہو گا، (۱) یعنی اگر کوئی دیندار اور اجھے اخلاق و اطوار کا حامل محض تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن وغیرہ سے نکاح کا بیغام بھیجے تواس کا پیغام منظور کرلواوراس کا نکاح کر د و، ورنه معاشره میں بد کاری اور برائی عام ہو گی اور بڑا فتنه و فساد پیدا ہوگا، جیسا کہ آج اس کا مشاہرہ ہے کہ لڑ کے اور لڑ کیاں والدین ہے بغاوت کر کے گھرسے راہِ فراراختیار کر لیتے ہیں ،اگران کی صحیح تعلیم وتربیت ہو اور وقت پر اس کا نکاح کر دیاجائے تو بڑی حد تک معاشر ہ میں پھیلی برائیوں کاسدّ باب ہو سکتا ہے۔

اگر باپ اینے اس فرض اور ذمہ داری کی انجام دہی میں کو تاہی کرے اور اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے تواس کا گناہ باپ پر ہو گا، سید ناابوسعید خدری اور عبد اللہ بن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: '' جس شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اے جاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اے نیک ادب سکھائے (بعنی اے شریعت کے احکام و آ داب اور زندگی کے بہترین طریقے سکھائے ، تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و سربلند ہو )اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کردے ،اگر لڑکا بالغ ہو (اور غیرمتطع ہو)اور اس کا باپ (اس کا نکاح کرنے پر قادر ہونے کے باوجود )اس کا نکاح نہ کرےاور پھر وہ لڑ کا برائی میں مبتلا ہو جائے تواس کا گناہ باب ہر ہوگا۔(۲) یہ تھم لڑ کے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ لڑ کی کے بارے میں بھی بدر جہ کو لی یہی تھم ہو گا۔ سید ناعمر بن الخطاب اور انس بن مالک رضی اللہ عنہمار سول کریم علی کابی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:'' تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی لڑ کی محمر بارہ سال ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور پھر وہ لڑ کی برائی ( یعنی بد کاری و غیرہ) میں مبتلا ہو جائے تواس کا گناہ اس کے باپ کے سر ہے۔ "(۳)

ان روایات کا عاصل میہ ہے کہ سر پر ستوں کو اپنی اولاد کے نکاح کے معاملہ میں غیرضروری تاخیرنہیں کرنی جا ہیے، جہاں تک نکاح سے قبل کسی کے رشتہ کے سلسلے میں بات چیت اور وعدہ کا تعلق ہے تو یقینااس کا پاس و لحاظ کر ناضر وری ہے ،وعدہ خلاقی

<sup>(</sup>١) ترمذي: ٧/١ ، ٢ ، كتاب النكاح (٢) مشكوة المصابيح الفصل الثالث باب الولى في النكاح و استيذان المرأة (٣) حواله ُ سابق

besturdubooks.wordpress.com اسلامی تعلیمات کے خلاف اور کبیرہ گناہ ہے الیکن جہاں دو طرفہ وعدہ ہوکہ دو فریق آپس میں کسی بات پر اتفاق کریں تو بیہ در اصل وعدہ نہیں بلکہ معاہدہ ہے (جو وعدہ ہی کی ایک قتمہے)معاہدہ کی خلاف ورزی ہرگز جائز نہیں کین جب ایک فریق معاہدہ کی خلاف ورزی کر گزرے توشرعاً یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے،اب دوسرے فریق پراس کی پابندی ضروری نہیں رہتی ،اس کی بڑی واضح مثال صلح حدیبیہ کامعاہدہ ہے کہ رسول کریم علیہ کے کا کفارِ مکہ سے چند باتوں پرمعاہدہ ہوا جن میں ایک بات ریھی کہ ہم دو فریق دس سال تک آپس میں جنگ نہ کریں تھے ، لیکن دوسال کے اندر ہی کفار نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو آب علی فی اخلاقان کے پاس قاصد کے ذریعہ یہ پیغام بھجوایا کہ اب ہمارے در میان كوئى معاہدہ باقى نہيں رہا، اس ليے كه تم نے معاہدہ توڑ ديا، پھر آپ علي و زبردست لشكرِ اسلام كے ساتھ مكه مكرمه ميں داخل ہوئے اور" فتح مكه كا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ بہر حال جب آپ کے چھانے وعدہ خلافی کی تواب شرعاً آپ کے والد بران ہے کیے گئے وعدِہ کو پورا کرنا ضروری نہیں ، وہ وعدہ و فائی کے گمان میں اپنی لڑ کی کے سلیلے میں حق تلفی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بندوں کے حقوق کے معاملہ میں کو تابی بہت بڑاگناہ ہے ، انہیں جا ہے کہ جلد از جلد این لڑکی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں اور اس کا نکاح کر کے اپنی اہم ذمہ داری کو ادا کریں ، اگر ان کی کو تا ہی اس معاملہ میں بر قرار رہے تو آپ یااور دوسرے سر پرست لڑکی کا نکاح کروا سکتے ہیں، والد صاحب کی بیجا خفکی و نارا ضکّی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کو کی حیثیت نہیں (ہاں اگر کسی جائز و مباح معاملہ میں والدین ناراض ہوں تو بیہ اللہ تعالیٰ کی نارا ضگی کا بھی سبب ہے ) ای طرح بہن کی شادی ہے قبل اپنی لڑ کیوں کی شادی میں شرعا کوئی قباحت نہیں۔

ما بركت نكاح

مولاً : میں دوسال ہے یہاں سعودی عرب میں کام کررہا ہوں، میری ا بھی تک شادی نہیں ہوئی ، یا کستان میں والد صاحب کے ذمہ کچھ قرض besturdubooks.wordpress.com بھی ہے جس کاوہ مجبور اسود بھی دیتے ہیں، دوسر ی طرف میری منگیتر جوان ہے، سسر ال والوں کا تقاضہ ہے کنہ جلد شادی کرو، گھر میں بھائی اور والدہ کااصرار ہے کہ تمہاری شادی آخری ہے ، ابذا جلدی نہ کرو، د هوم دھام سے تمہاری شادی ہو گی، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ والد صاحب کا قرض ادا کروں یاو طن جاکر شادی کروں؟ اور شادی بھی والدہ اور بھائی کی مرضی کے مطابق یا کیسی؟

(ایم ابرابر، تبوک)

جو (*اب : بہتر ہے کہ جلد ہے جلد والد صاحب کا قرض اداکر کے انہیں سود* کی لعنت سے بچائیں اور ای کے ساتھ کو شش کریں کہ نکاح کی سنت بھی ادا ہو جائے ، جو کہ آج کے اس پر فتن دور میں میاں ہوی کی عفت وعصمت کی بڑی حد تک محافظ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علی ہے ان نوجوانوں کوجو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوں اور اس کے بعد عائد ہونے والی ذمہ دار یوں کو نبھا سکتے ہوں ، ایسے نوجوانوں کو آپ علی نے نکاح کی رغبت و لاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے نگاہ نیجی رہتی اور شر مگاہ محفوظ رہتی ہے اور جو نوجوان اس قابل نہ ہوں انہیں اپنی خواہشات پر قابو یانے کے لیے کثرت سے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ (۱) ایک دوسری حدیث میں جو تخص نکاح کرلے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنا آ دھاا یمان مکمل کر لیا۔ (۲) شادی جب بھی کریں شریعت کے مطابق کریں ، فضول خرجی اور رسم و رواج ہے پر ہیز کریں،اسلام نے نکاح کو نہایت آسنان بنایا ہے اور اس نکاح کو بابر کت قرار دیا ہے جس میں مالی تکلیف اور پریشانی کم ہو۔ ایک حدیث میں رسول کریم علیہ کا ار شادِ گرامی ہے:"اتناہی زیادہ وہ نکاح بابر کت ہے جس میں مالی تکلیف ویریشانی جتنی ہی کم ہو۔''(۳)اور پیے بھی یادر تھیں کہ ناجائز کا موں میں (جس میں اللہ ورسول کی نافر مانی ہو) والدین یاکسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ، لہذا آپ اپنی والدہ اور بھائی کو حکمت و

<sup>(</sup>١) بخاري : ٧٥٨/٢ ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء ة الخ (٢) مشكوة المصابيح عن أنس ، كتاب النكاح و الفصل الثالث (٣) حواله سابق عن عانشةً

سوال وجواب(حقہ چہارم) ۱۰۹ نرمی کے ساتھ شریعت کے مطابق شادی کی مبارک رسم انجام دینے پر آمادہ کریں اورگلالہ ہیں۔ اس موقع پر تا جائزر سم در واج کوانجام دے کر گناہاد راللّٰہ کی نارا نسکی مول نہ لیں۔

# بچین ہی میں رشتہ طے کر لینا

مولان : عام طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچین ہی میں لڑ کے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ، لڑ کے اور لڑکی کے والدین کی طرف ہے زبانی بات چیت ہوتی ہے کہ اس لڑ کے کی شادی فلاں لڑکی ہے کریں گے، شرعاس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر باتوں پر مطے ہونے والی اڑکی کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے نکاح نہ کیا جائے تواس میں کوئی حرج تو نہیں ؟ لا کی کے والدین کی طرف سے انکار کی صورت میں لڑائی جھڑا ہو تاہے ، یہ بھی دیکھا گیاہے کہ بچپن میں طے ہونے والے رشتے اکثر پہند و ناپہند کی بنیاد پر ناکام ہو جاتے ہیں بشر عی حکمے آگاہ فرمائیں۔

(سحاد الرحمان چناء ھ ،)

جوار : نیر ایک رواج ہے جس کے اچھایا برا ہونے کا دار و مدار آبر بات پر ہے ، بسا او قات بچین میں اچھااور بہتر رشتہ مل جاتاہے، جس کے چھوڑ دینے ہر آئندہ افسوس ہو سکتا ہے ،اس لیے شرعا اس بات کی اجازت ہے کہ بچپین ہی میں لڑ کا یا لڑ کی کا نکاح تحرویا جائے ، یعنی ان کے سر پرست باپ ، دادا ، بھائی ، چپاوغیر ہ ان کا نکاح کز دیں ، بیہ نكاح شرعاً معتبر ہے، البتہ بعض صور توں میں لڑكا، لڑكی كو بالغ ہونے كے بعد سابقہ نکاح کو ہر قرار رکھنے یا قاضی کے ذریعہ اس کو فتح کرانے کا اختیار حاصل ہو تاہے، جس كو فقه كى اصطلاح مين "خيار بلوغ" كہتے ہيں، جس كى تفصيلات كتب فقه ميں موجود ہيں، جہاں تک مرف رشتہ طے کرنے اور زبانی بات چیت کرنے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں بھی تھم یہی ہے کہ رشتہ طے کرنے کے بعد بغیر کسی معقول وجہ کے اے ترک نہیں کرنا جاہیے ، ورنہ بیہ اخلاقی جرم تصور ہو گااور اس میں دعدہ خلافی کا بھی ار تکاب ہو گاجو کہ منافقوں کی خصلت اور پہچان ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بجیبن میر ہ . ثبتہ ط**ے تی**ہ کیا

سوال وجواب (حضہ چہارم) ۱۱۰ اوجواب (حضہ چہارم) اوجواب کے میں میں میں جائے کہ آئندہ اس دشتہ کے بار میں جوجی میں غور کریں گے ، پختہ بات نہ کی جائے۔

### شادی میں سہر ا

موڭ : ہمارے یہاں نکاح کے دن دولہاسبر ا، تھلوں کا ہار پہنتا ہے، دو لیے کو پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے ، کیا یہ ضروری ہے ؟ اس کی حقیقت کیاہے؟

#### (حميد خان، جده)

جو (اب : بیرنه صرف غیر ضروری ہے بلکہ غلط رسم ور داج ہے ، جس کا کتاب و سنت ے کوئی ثبوت نہیں، نیز دین کے مزاج ہے بھی یہ چیز میل نہیں کھاتی ،ایسے بے جا رسم کونزک کرناضر وری ہے۔

### خطبه نكاح

مولاً : نکاح کے وقت مخصوص آیات ِ قرآنی کا پڑھناضر وری ہے؟ یا پھر کیا پڑھنا جاہیے؟ نیز اس وقت کیایانچ کلموں کاپڑھناضر وری ہے؟ (حميد خان، جده)

جو (رب : نکاح کے وقت یانچ کلموں کا پڑھنایا مخصوص آیاتِ قر آن کا پڑھناضر ور ی نہیں، بلکہ ہیں اس کار واج ہو تو بیغلط ہے ،البتہ ایجاب وقبول کے بعد خطبہ ُ نکاح مسنون ہے، خطبہ کاح میں چند قرآئی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، جور وایات سے ثابت ہیں۔(۱)

### متحدمين نكاح

مولاً: مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں ؟ میں نے ہندوستان میں بیشتر لوگوں کو مسجد میں نکاح کرتے دیکھاہے جب کہ یہاں عام طور پر مسجد میں نکاح نہیں ہو تا۔ (محمد عليم خان،رياض)

جو (ب: نکاح مسجد اورمسجد سے باہرکسی اور جگہ بھی درست ہے، تاہم مسجد میں نکاح کر نا

سوال وجواب (حضہ چبارم) ۱۱۱ چہارم) افضل و بہتر ہے، جہال فطری طور پر لوگول کا اجتماع ہو تا ہے اور صلحاء و نمازی حضر الکھی کے رو برویہ مقدس فریضہ انجام دیاجا تاہے، تر مذی کی ایک روایت میں نبی کریم علیقیہ ے اس کا تھم منقول ہے۔(۱)ای طرح مسجد میں نکاح ہے ایک سنت کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور بیجا تکلفات اور رسم ور واج ہے بھی بڑی صد تک حفاظت ہو جاتی ہے۔

# ر شنهٔ نکاح کی بنیاد

موڭ : ہمارے ایک دوست کارشتہ محض اس وجہ ہے ٹوٹ گیا کہ وہ کھانازیادہ کھاتا ہے،اس کے ہونے والے سسرنے پیہ کہہ کررشتہ توڑ دی<u>ا</u> کہ میر اہونے والا داماد کھاتا زیادہ کھاتا ہے ،اس کارزق جو اس کے مقدر میں ہے وہ کم ہوتا جائے گا، یہ جاہلانہ باتمیں ہیں یااس میں کچھ سیائی ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

جو (ب : رشتہ ' نکاح کو ختم کرنے کی بیہ کوئی مناسب وجہ نہیں ہے ، زیادہ کھانے کی عادت نہ بیوی کی ضرور ت ِزندگی بوری کرنے میں رکاوب من سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ کھانے سے روزی میں اس طرح کمی ہوتی ہے کہ وہ جلداس دنیا ہے رخصت ہو جائے، الله تعالیٰ نے مخلوق کی روزی مقرر کردی ہے تواس کی میعاد بھی مقرر کردی ہے کہ وہ کب تک اس روزی کو مکمل کرے گا ، اپنی بیٹی کے لیے دامادیا بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے اور انتخاب کرنے میں ہمیشہ دینداری کو پیش نظرر کھناجا ہے ،نہ کہ ظاہری شان و شوکت یا مال و دولت و غیر ہ کو ، یہی اسلامی تعلیم ہے اور اسی میں بڑی حدیک از دواجی ر شتہ کی بقاء و کامیابی مضمر ہے۔ تر مذی و ابو داؤر کی ایک روایت میں نبی کریم علی کیا یہ ار شادِ گرامی موجود ہے کہ آپ عیافتہ نے فرمایا:"اگر کوئی ایسا شخص نکات بیغام تمہار۔ یاس بھیجے جس کے دین واخلاق ہے تم مطمئن ہو تو پھراس کا نکات اپنی لڑکی ہے کر د و، اً ر تم نے ایسا نہیں کیا توزیین میں بڑا فتنہ و فساد رونما ہو گا۔ ''صحابہ کرامؓ نے عرض کیا:'' یا ر سول الله الكراس شخص میں كوئى بات (عيب)جب بھى ہم ايساہى كريں؟ "نوآپ عليك في

ر ١) ترمذي ، باب ماجاء في اعلان النكاح

ks.wordpress.com تنین باریبی فرمایا کہ:'' ہاں جس کے دین واخلاق سے تم مطمئن ہو اس سے نکاح کر د و \_' علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر دین واخلاق کے بجلے صاحب دولت و ثروت رشتہ کو ترجیح دی جائیگی توبہت ہے غریب لڑ کے اور لڑ کیوں کی شادی نہ ہو سکے گ یاد قت پیداہو گی، جس کی وجہ ہے برائیاں تھیلیں گی اور اس کے نتیجہ میں طویل فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ یہی معیار لڑکی کے ابتخاب میں بھی ہو ناجا ہیں۔اس سلیلے میں رسول کریم میلانه کا ایک ارشاد گرامی بیہ ہے:'' عور ت یا تواہیخ دین واخلاق کی خوبی کی بناء پر پیند کی جاتی ہے اور رفتہ نکاح میں لائی جاتی ہے یامال و د ولت کی بناء پریاحسن و جمال کی بناء پر ، تو تم لاز مادین داخلاق دالی عورت کو نکاح کے لیے منتخب کرو۔ "(۲)

### حالت نایا کی میں نکاح

نموڭ : ميرے ايك دوست كا نكاح ہوا تو وہ اس وقت ناياك تھا اور کپڑے بھی تجس تھے، بعنی احتلام کے بعد نہ تواس میسل کیااور نہ کپڑوں ے نجاست صاف کی بلکہ ای حالت میں نکاح میں بیٹھ گیا ؛ کیا اس طرح نکاح درست ہے یالو ٹانا پڑے گا؟اوراگر نکاح ادا ہو گیاہے تواس یر کوئی گناہ بھی ہوگا؟ نیز عرصہ تین سال ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئے،اس کے ذہن میں یہ وہم بیٹھ گیاہے کہ شایداس کی وجہ نایا کی کی حالت اورنجس کپڑوں کے ساتھ نکاح میں بیٹھنا ہے ، کیاایسامکن ہے؟ کتاب د سنت کی روشنی میں و ضاحت فرمائمیں کہ بندہ کو کیا کرنا جا ہے؟ (اسلام الله راجه، طا نف)

جوار : نایای کے بعد جلد سے جلد عسل کرلینا جاہے ،اس میں تاخیر پندیدہ نہیں ، تاہم اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ بیہ تاخیر ترک نماز کا سبب نہ ہے، حصول طہارت میں اتنی تاخیر کہ نماز کاوفت ہی نکل جائے ، جائز نہیں ،اس صورت میں ترک

<sup>(</sup> ۱ ) ترمذي عن أبي هريرة باب ماجاء في من ترضون دينه فزوجوه ( ۲ ) ابوداؤد عن ابي هريره باب مايؤمر بهمورتزويج ذات الدين

besturdubooks.Wordpress.com نماز کا گناہ ہو گا،البتہ نکاح کے سیح ہونے کے لیے پاک ہو ناشر ط نہیں،حالت ِنایا کی میں کیا گیا نکاح بھی درست ہے، بیزاس و ہم کی بھی شر عاکو ئی گنجائش شمیں کہ حالت ِ نایا کی میں نکاح کی وجہ سے شاید اولاد نہیں ہور بی ہے ، آپ کے دوست کا نکاح بالکل درست ہے وہ اس وہم کو دل ہے نکال دیں ،اولا د کارینانہ دینااللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ، دواو علاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے د عامجی کریں کہ وہ نیک اولاد کی نعمت ہے نوازے۔

### نکاح متعہ ناجائز ہے

مولاً : متعہ یعنی عارضی نکاح کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا ہے جائز (محمر شفق،جده)

جو (اب : عارضی طور پر بعنی کسی محدود ومتعین وفت کے لیے کسی ہے نکات کیاجائے تو اسے" نکامِ متعد "کہتے ہیں، جا ہے یہ مدت کم ہویازیادہ جیسے دو حیار د ن ، دو حیار ماہ یا سال مجر کے لیے نکاح کیا جائے اور جاہے اس میں مہر بھی مقرر کیا جائے ،ایسا نکاٹ ( نکاحِ متعہ ) حرام ہے اور سرے ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا ، للبذاایسے نکاح میاں ہو ی کے در میان جو تعلق بھی قائم ہو وہ حرام اور زنا کے علم میں ہے ،اس میں شک نہیں کہ نکاحِ متعہ اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا بلکہ احادیث ہے یہ بھی معلوم ،و تا ہے کہ بیہ دومر تبہ حلال قرار دیا گیااور دومر تبہ حرام ہوا۔ متعہ کی حرمت اور اس کے جواز کا منسوخ ہونا سیجے احادیث سے معلوم ہوتا ہے، سبر ورضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

> " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بين الركن و المقام ، و هو يقول : إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيئ فليفارقه و لا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة . " (١)

ر سول الله ﷺ رکن بمانی اور مقام ابراہیم کے در میان کھڑ ہے: ۶۰ کر ار شاد فرمارے تھے کہ میں نے تم لوگوں کو متعہ کی اجازت دی تھی (اب besturdubooks.wordpress.co میں اجازت ختم کر تا ہوں )اس لئے اگر کسی کے پاس نکاح متعہ کی منکوحہ ہو تواس کو علاحدہ کر دے اور تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ، ان ہے دوبارہ مت لو،اس لئے کہ اللہ نے اس (متعہ ) کو قیامت تک کے لئے حرام

چنانچہ ہر دور کے فقہاءو مجتہدین اور علماءِ اہلِ اسلام کااس پر اتفاق رہاہے کہ منعہ حرام ہے،علماءِاہل سنت کے نزدیک متعہ کسی صورت میں جائز نہیں۔(۱) و فتي زكارح

> مول :جومسلم لڑ کے روز گاروغیرہ کے سلسلے میں امریکہ وغیرہ جاتے میں ، پھر شہریت حاصل کرنے کے لیے وقتی نکاح کر لیتے ہیں ، کمیا سہ شرعا جائزے؟

#### (محمد فتح الله، سكاسكا)

جو (ب : وقتی طور پر نکاح شر عا جائز نہیں ، (r)اگر ایجاب و قبول کے وقت ہی ( نکاح کے موقع یر)وقت کی تحدید و تعیین ہو تو بھریہ نکاح اصلاً منعقد بی نہیں ہو تا اور اگر نکاح کے موقع پروفت کی کوئی تحدید و تعیین نہ ہو صرف دل میں ارادہ ہو تو پھر نکاح تو در ست ہے ، کیکن آ د می گنهگار ہو گااور بلاوجہ بچھ مدت بعد طلاق دینا جائزنہ ہو گا۔

### لژ کی ہے ایجاب و قبول

موڭ : جار سال قبل ہمارے ماموں کی شادی ہو ئی اور وہ صاحب اولاد بھی ہیں ، کیکن حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو قاضی صاحب نے کہا کہ عورت ہے نکاح قبول کروانا ضروری نہیں ، چنانچہانہوں نے صرف ہم ہے قبول کر وایا، یہ نکاح درست بوایانہیں؟ (امدادالله، خميس مشيط)

جو (رُں : نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم دو گواہوں کی موجود گی میں ایجاب و

د وسرے ہے ہے کہ میں نے تم ہے اتنے مہریر نکاح کیااور قبول دوسرے فریق کی اس (ایجاب) پر رضامندی ظاہری کرنے کو کہتے ہیں ، مثلاً یہ کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا،ایجاب و قبول جس طرح عاقدین کے در میان ہو سکتاہے،اسی طرح دونوں طرف ہے و کیلوں کی در میان بھی ہو سکتا ہے یاا یک طرف ہے عاقد (یاعاقدہ) ہواور دوسری طرف ہے و کیل۔علامہ کاسائی لکھتے ہیں:

> " قال أصحابنا : ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له و لاية من الجانبين سواء كانت ولايته أصلية كالولاية الثابتة بالملك و القرابة أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة بأن كان العاقد مالكأ من الجانبين كالموللي إذا زوّج أمته من عبده أو كان وليًّا من الجانبين كالجد إذا زوّج ابن ابنه الصغير من بنت ابنته الصغيرة من ابن أخيه الصغير أو كان أصيلا و وليًّا كابن العم إذا زوّج بنت عمه من نفسه أو كان وكيلاً من الجانبين أو رسولا من الجانبين أوكان وكيلاً من جانب و وكيلاً من جانب اخر أو وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه و هذا مذهب أصحابنا الثلاثة" (١)

> " ہمارے اصحاب کہتے ہیں: ایک عاقد ہے زکاح منعقد ہو جائے گا بشر طیکہ دونوں جانب سے اس کو والابت حاصل ہو ، جاہے اس کی ولایت اصلی ہو مثلاً وہ ولایت جو ملک اور قرآبت سے ثابت ہو باولایت د حیلہ ہو، مثلاً وہ ولایت جو و کالت کے طور پر ہو، وہ اس طرح کہ عاقد دونوں جانب ہے مالک ہو ، جیسے کہ آ قاجوانی باندی کا نکاح اینے ہی غلام سے کرے یاد ونوں طرف ہے ولی ہو جیسے دادا کہ اینے چھوٹے ہنے کے بینے کا نکاح اپنی حجو ٹی بٹنی کی بٹنی ہے کر دے اور بھائی اپنی

besturdubooks.wordpress.com جینجی کا نکاٹا ہے جیتیج ہے کر دے ، یا پیہ کہ وہاصل اور ولی دونوں ہو ، مثلًا چیازاد بھائی اپنا نکاح اپنی جیازاد بہن ہے کرے یاد و نوں جانب سے و کیل ہویا دونوں جانب ہے قاصد ہویا ایک جانب ہے و کیل ہو ادر دوسری جانب ہے تمی و کیل ہویا عورت نے کسی آدمی کوو کیل بنایا کہ وہ خود سے نکاح کرلے پاکسی آدنی نے عورت کو و کیل بنایا، تاکہ وہ خود سے نکاح کر لے اور یہ ہمارے تینوں اصحاب کی رائے ہے۔"

عام طور پر لڑکی کی طرف ہے اس کا ولی و سر پر ست باپ ، بھائی و غیر ہ و کیل بن کر عاقد ہے ایجاب و قبول کرتے ہیں ،الی صورت میں دوبارہ لڑکی ہے ایجاب و قبول ضروری نہیں ،البتہ بالغ اولاد کی طرف ہے وکالت میں ضروری ہے کہ ان کی ر ضامندی بھی شامل ہو۔

# ولی کے بغیر نکاح ہو سکتاہے؟

مولال: پچھلے دنوں یا کتان میں کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا کہ مسلمان لڑ کی بغیرولی وسریرست کے نکاح نہیں کر عتی،اس میں بی بھی کہا گیا کہ كآب وسنت ميں اس كے بارے ميں احكام موجود ميں آپ ہے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی و ضاحت فرما ئیں ، میری معلومات کے مطابق نا بالغ لزكى كے نكاح كى اجازت اس كے والدين ياولى وسريرست ديتے ہيں،وہ بھی اگر بالغ ہونے کے بعد لڑ کی اس رشتہ ہے انکار کردے تو نکاح نوث جاتاہے، گربالغ لڑی کے لیے بھی ابیا کوئی تھم ہے یا نہیں؟ (اساعیل انصاری، عنیزه)

جو (ب : بالغ لڑکی اینے نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے ، وہ اپنی مرضی ہے جہال جاہے نکاح کر سکتی ہے ، ولی کی موجود گی کے بغیر بھی کم از کم دو گواہوں کی موجود گی میں اس کا نکاح شر عاد رست ہو گا، تاہم یہ طریقہ بہتر و پہندیدہ نہیں، بالغ لڑ کی کا نکاح مجھی ولی کو کرنامستے ہے ، لیکن ولی عور ت ( بالغ لڑ کی ) کی مر ضی اور ا جاز ت کے بغیر

سوال وجواب (عقبہ چبارم) ۱۱۷ کا نکاح نہیں کر سکتا، بااغه کی مرضی ہی ہے نکاح ہوگا، کیول المجھی که نی اگرم علی کارشاد ہے:

> " لا تنكح الايم حتى تستامر و لا تنكع البكر حتى تستأذن . "ر١).

"شوہر دیدہ کا نکاح نہ کیا جائے، تا آنکہ اس سے مشورہ نہ لے لیا جائے اور باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے تا آنکہ اس ہے اجازت نہ لے لی جائے۔'' لیکن ولی کے ذریعے عقد نکاح کا نجام پانامتحب و متحسن ہے ،امام احمدٌ ہے ا یک روایت یمی ہے ، دوسر ی روایت کے مطابق ولی کے بغیر اس کا نکاح در ست نہیں ہ، ابن قدامہ مقدی کابیان ہے:

> " و أما البكر البالغة العاقلة فعن أحمدٌ روايتان أحدهما : له اجبارها على النكاح و تزويجها بغير إذنها كالصغيرة ، و هذا مذهب مالكٌ و ابن ابي ليليُّ و الشافعيُّ و إسحاقٌ ، و الثانية: ليس له ذلك. " (٢)

" باکرہ بالغہ کے بارے میں امام احمہ ہے دور وایتیں منقول ہیں ، ایک بہ کہ اپنی مرضی ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر انے کا اختیار ہے ، جبیا کہ سغیرہ کے سلسلہ میں یہ اختیار اس کو حاصل ہے ، یہی رائے امام مالک ،ابن الی کیلئی ،امام شافعی اور اسحاق کی بھی ہے ، دوسر بی ر وایت بیے ہے کہ اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔

نابالغ لڑ کی کا نکاح ولی خود اپنی مرضی ہے کر سکتا ہے ، لڑ کی ہے اجاز ت لینایا اس کی مرضی معلوم کر ناضر در ی نہیں۔ ابن قدامهُ لَكُفتِ مِن:

" قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

(١) بخاري ، باب لاينكح الاب وغيره البكر و الثيب إلا برضاها ، كتاب النكاح ، ترمذي ، باب ما جاء في استنمار البكر و الثيب ، كتاب النكاح ، دارمي ، باب استنمار البكر و الثيب (٢) المغنى ٣٩٩/٩ besturdubooks.wordpress.com أن نكاح الاب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوَّجها من كف ء و يجوز له تزويجها مع كراهيتها و امتناعها . "(١)

"ابن منذر من بن جتنے اہل علم کے نام ہمیں یاد ہیں ،ان تمام کا اجماع ہے کہ باپ کوانی باکرہ صغیرہ بٹی کا نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے،جب کہ اس نے کفومیں نکاح کر دیا ہو، یہ نکاح لڑ کی کی ناپسندید گی کے ماد جو د نافذ ہو گا۔"

اولیاء میں اگر باپ یادادانے نابالغ لڑکی ( بٹی یا یوتی ) کا نکاح کیا تو بالغ ہونے کے بعداس لڑکی کو نکاح کے نتیج کرنے کا اختیار نہ ہوگا، گویا باپ دادا کی طرف سے کیا سی انکاح لڑی کے لیے لازم و مکمل ہوگا، ہاں اگر نا بالغہ کا نکاح ان کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا ہو ، جیسے اس کا بھائی ، چیاو غیر ہ تو پھر اس صور ت میں لڑکی کو بلوغ کے بعد نکاح کے تشخ کرنے کا اختیار حاصل ہو گا،اگر وہ اس رشتہ کو ناپیند کرے اور انکار کر دے تو بھائی، چیاوغیرہ کی طرف ہے نابالغی کی حالت میں کیا گیا نکاح نسخ ہو جائے گا۔ (۲)

### دعوت وليمه

مو 🖒 : کیاشادی کے بعد دعوت ولیمہ نیعنی کچھ تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلاناضروری ہے؟اگر نہ کھلائے تو؟

#### (حميد خان، جده)

جو (کب: دعوت ولیمه خوشی و مسرت کے اظہار کے طور پر ہے اور یہ مسنون ہے، علامہ ابن عبد البّر نے امام مالک ،امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ ہے دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کا واجب ہونا نقل کیا ہے ، بشر طبکہ متعین طور پر کسی ھخص کو دعوت دی جائے۔(۲)لیکن سیح بات یہ ہے اس دعوت کا قبول کرنا بھی مسنون ہے ،و قالت العلامة هي السنة . (~)وليمه كے ليے متعين و مخصوص تعداد ميں نوگوں كو كھانا كھلاناياد عوت میں خاص اہتمام کرنا ضروری نہیں بلکہ حسب استطاعت دعوت کا نظم اور دوست

<sup>(</sup>١) المغنى ٩ ٣٩٨ ط رياض(٢) هدايه ٢ ٢٩٧ ، ديوبند (٣) المغنى. ١٠ / ١٩٣ ط: رياض (٤) الفتاوي الهندية ٥ ٣٤٣

besturdubooks.wordbress.com احباب،ر شتہ داروں کو وعوت وینا کانی ہے ،البتہ ایسے موقع پر محلّہ کے غرباء ومساکین کا بھی خیال رکھناضروری ہے۔رسول کریم علیقی نے اس کھانے ( دعوت ) کو برا قرار دیا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو حچوڑ دیا جائے۔(۱)ای طرح ولیمہ کی د عوت قبول کرنے کی تاکید بھی احادیث میں کی گئی، رسول اللہ علی ہے فرمایا:

" أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها . " (٢)

"اگرتم کو دلیمه کی دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کر لو۔ "

چنانچہ لبعض علماء نے اس کے قبول کرنے کو بھی ضروری قرار دیاہے سوائے اس کے کہ کوئی واقعی مجبوری یاشر عی عذر ہو جیسے دعوت ماں حرام ہے کی گئی ہویااس محفل ادر تقریب میں حرام کاار تکاب ہو تو پھرالیں دعوت کو قبول کرناضر وری نہیں، بالخضوص مقتذااور بااثرلو گوں کو شر کت کرنی ہی نہیں جا ہے۔

## شادی ہے قبل ولیمہ

مولاً : کیا شادی ہے پہلے ولیمہ کیا جاسکتا ہے؟ میں نے سا ہے کہ شادی ہے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا،جولوگ شادی ہے ایک دودن پہلے ولیمد کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ میں نے بھی ساہے کہ جب تک لڑ کااور لڑکی سہاگ رات نہ گزاریں اس وقت تک ولیمہ حرام ہے، کیا یہ درست ہے؟

### (حفيظ الله علوى،الحبيل)

جو (ب : ولیمه کہتے ہیں اس وعوت اور کھانے کو جو شادی کے موقع پر کھلایا جائے ، شادی سے قبل کی جانے والی دعوت ایک عام دعوت ہو گی اے ولیمہ نہیں کہا جا سکتا، شادی ہے ایک دودن قبل اگر ولیمہ کے نام اور نیت ہی ہے دعوت کی جائے تب بھی اس سے ولیمہ کی سنت ادانہ ہوگی ،اس کے وقت کے بارے میں اکثر علماء کار جحان یہ ہے

<sup>(</sup>١) بخاري ، بات من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، مسلم بات الامرياحاية الداري إلى دعوه (۲) بخاري ، باب إجابة الداعي في العرس و غيرها

کے ساتھ موجود ہے کہ جب آپ علیہ کی زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ شب عروی ہو گئی تب آپ علی ہے توم کو بلایااور ان حضرات نے کھانا تناول فرمایا۔(۱) جب کہ بعض کے نزدیک عقدِ نکاح کے وفت بھی دلیمہ ہو سکتاہے، بہر حال عقد نکاح کے بعد کیجائی ہے قبل ہی ولیمہ کی دعوت کی جائے تواسے حرام نو نہیں کہا جاسکتا،البیتہ بعض کے بزدیک وہ ولیمہ نہیں بلکہ عام دعوت تصور ہو گی،اور اس ہے ولیمہ کی سنت ادا نہیں ہو گی۔ جن حضرات کے نزدیک عقد نکاح کے وقت بھی ولیمہ ہو سکتاہےان کے قول کے اعتبار ہے دعوت ولیمہ کی سنت بھی اداہو جائے گی۔

منکوحہ لڑکی کادوبارہ دوسر ہے مردسے نکاح

مو (🖒 : تقریباً سات سال قبل میرا نکاح بهارے گاؤں کی ایک لڑ کی ہے ہوا، گاؤں کے لوگ بھی نکاح کی محفل میں موجود تھے ،اسلامی طریقے کے مطابق نکاح ہوااور اس کا با قاعد واندراج بھی ہوا،البتہ ر تحصتی ہاتی تھی، لیکن میری بیوی کے دو بھائی اس پر راضی نہ تھے ، نکاح کے تقریباً تمین ماہ بعد لڑکی کے بھائی نے دوسری جگہ اس کی شادی کر دی جب کہ وہ میرے نکاح میں تھی، مقد سہ عدالت تک پہنجا اور ابھی تک کیس چل رہاہے ، انہوں نے لڑکی کے دوسرے نکاح کی تاریخ میرے نکاح ہے قبل ظاہر کی اور نکاح نامہ کی فونو کابی بھی پیش کردی، جب که بوراگاؤں گواہ ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا تھا، میں نے انجھی تک اس لڑ گی کو طلاق نہیں دی ، جب کہ اس کو دوسرے شوہر ہے دو بچے بھی ہو چکے ہیں ، میں نے بوراداقعہ صحیح لکھ دیاہے ، کیااس میں مجھ ہر بھی کوئی گناہ ہے ، مجھے لڑکی کو طلاق وینی جا ہے یا نہیں ؟ (فضل،جده) شرعی طور پر میری رہنمائی فرمائیں۔

ر ١ بخاري . ٧٧٦/٢ ، باب الوليمة حق ، كتاب النكاح ۱۱) هندیه . ۲۸۰/۱

besturdubooks. Wordpress.com جو (<sup>ا</sup>ب: جس لڑ کی ہے آپ کا نکاح ہو گیااس کاد وسر ا نکاح کسی اور مر و ہے در س<sup>ا</sup> نہیں جب تک کہ آپ اے طلاق نہ دیں اور پھر طلاق کی عدت گزرنہ جائے، گواہوں کی موجود گی میں اگر پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا تو چاہے رخصتی نہ ہو ئی ہو ، شر عاوہ لڑکی آپ کی بیوی ہے، بھائیوں کی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں، ہندیہ میں ہے:

" لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره . "(١)

" بیہ جائز شبیں کہ دوسرے کی بیوی ہے کوئی دوسرا آ دمی نکاح کرے۔"

اس لئے دوسر انکاح کر کے اس کے بھائی اور خود لا کی نے گناہ کاار تکاپ کیا اور مسلسل گناہ میں ہے ،اے (اوراس کے دوسرے شوہر کو بھی علم ہو جانے کے بعد ) جاہیے کہ فور أعلاحد گی اختیار کر لے ، پھر آپ سے طلاق یاخلع لینے اور عدت گزر نے کے بعد دوبارہ نکاح کرے، آپ کے لیے طلاق دیناضروری نہیں، نیکن جاہیں تو طلاق وے سکتے ہیں، بہتر یبی ہے کہ طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دیں۔

یبلا نکاح بافی رہتے ہوئے دوسر انکاح

سون : میں پہلے ہے شادی شدہ ہوں ، حاریج ہیں ، گھر میں کچھ اختلافات کی وجہ ہے ایک لڑکی ہے نکاح کیا تھا، پھر یہاں سعودی عرب آگیا، حار ماہ بعد معلوم ہوا کہ وہ لڑکی مجھ سے طلاق لیے بغیر کسی اورے شادی کر چکی ہے، کیابیہ نکاح درست ہے؟

(انورخان، مدینه منوره)

جو (<sup>(</sup>ب: کسی بھی شادی شدہ عورت کا دو سر انکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے یا وہ طلاق نہ دیدے یا اس سے خلع نہ لے لیا جائے یا چرشری عدالت میں مقدمہ داخل کر کے مسلمان قاضی (جج) سے نکاح منے نہ کرالیا جائے، ان تمام صور توں میں جب عورت کی عدت و فات یا عدت طلاق گزر جائے تو وہ دوسرے مردے نکاح کر علی ہے،اس سے قبل اس کا نکاح درست نہیں۔

دوران حمل نكاح

besturdubooks.wordpress.com مولاً: میرےایک دوست نے ایک لڑگی سے محبت کی اور دونوں جوری چھے ملتے رہے ، ای دوران لڑکی حمل سے ہوگئی اور حمل کے حیار ماہ بعد نکاح کرلیا، لڑکی رشتہ میں ماموں زاد بہن ہے، اب اس نکاح اور ہونے والے بے کے سلسلہ میں کیا تھم شرعی ہے؟ کیا نکاح در ست ہوایا نہیں؟ (جميل عبداللطيف،رياض)

جو (<sup>(</sup>رب: ناجائز تعلقات رکھنے کی بناء پر دونوں سخت گنہگار ہوئے ،انہیں جاہیے کہ اللہ تعالی ہے ہے دل ہے تو بہ کریں، جہاں تک نکاح کامعاملہ ہے تو دود رست ہے، عدت کے در میان نکاح درست نہیں ، اگر کوئی عورت طلاق یا شوہر کی وفات کے وقت حمل ہے ہو توجب تک اس کا حمل ساقط نہ ہو جائے (ولادت نہ ہو جائے ) کسی ہے اس کا نکاح درست نہیں ،لیکن حمل زنا کی وجہ ہے ہو توالی صورت میں نکاح درست ہے ، اگر زانی ہی ہے نکاح ہو تو وہ دونوں نکاح کے بعد از دواجی تعلق بھی قائم کر کتے ہیں، إذا تزوّج امرأة قد زني هو بها و ظهر بها حبل فالنكاح جائز عند الكل و له أن يطأها عند الكل، أكراني مزنيه سے نكاح كرے اور زناہے حمل بھي ہو جائے تو نکاح ہر ایک کے نزدیک جائزے اور یہ جائزے کہ وہ اس سے وطی کرے۔(۱) اگر غیر زانی سے زانیہ کا نکاح ہو توالیلی صورت میں ( نکاح تو درست ہے لیکن ) شوہر کے لیے از دواجی تعلق کی اجازت نہیں جب تک کہ حمل ہر قرار رہے۔ ہندریہ میں ہے:

" قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله يجوز أن يتزوج امرأة حاملاً من الزنا و لا يطأها حتى تضع. " (٢) "امام ابو حنیفه اور امام محمد کے نزدیک حاملہ من الزناسے نکاح کرنا در ست ہےاوراس ہے و طی در ست نہیں ، تا آئکہ وضع حمل نہ ہو جائے۔" besturdubooks.wordpress.com غائب شخض کی بیوی کا نکاح

سوال:ایک میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے ،ان کی ایک بیٹی بھی تھی کہ اجانک شوہر غائب ہو گیا، دراصل اس کواغواکر لیا گیا، یانچ سال تک جب وہ اینے گھر واپس نہیں آیا تو سب نے یہی سمجھا کہ وہ فوت ہو چکاہے، لہذااس عورت نے دوسر انکاح کر لیا، دوسرے شوہر ہے بھی ایک بٹی ہوئی ، پھر بہلا شوہر واپس آگیا، اب اس عورت کو كس كے پاس رہنا جاہيے؟ كيائس كا دوسر انكاح درست ہے؟ اگر وہ دوسرے شوہر کے پاس رہنا جاہے تو کیا پہلے شوہر سے طلاق لینا ضروری ہے؟اگروہ طلاق ندوے تو پہلے شوہر کے باس آنے کے لیے دوسرے شوہرے طلاق لیناضر دری ہے؟

(لال حسين، بهاور شير ، جده)

جو (ب: اس سلسلے میں فقہاء کے مختلف اتوال کتب حدیث میں پائے جاتے ہیں، جس کا خلاصہ بیہ ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر غائب و لا پہتہ ہو جائے ، بیہ معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یا مرعمیا تواہیے شخص کی بیوی اسلامی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے ، شرعی قاضی معالمے کی تحقیق اور ممکن وسائل کو اختیار کر کے شوہر کی تلاش وجتحو کرنے کے بعد شوہر کا پنة نہ چلے تو بیوی کو چار سال انظار کرنے کا تھم دے گا،اس دوران شوہر واپس نہ آئے تو جار سال گزرنے کے بعد بیوی عدتِ و فائت ( جار ماہ دس دن ) گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ جار سال کا ا تظار قاضی کے فیلے کے بعد ہوگا، عورت خود سے پندرہ ہیں سال بھی انتظار کرلے تو اے دوسرے نکاح کا حق نہیں ، بعض خصوصی حالات میں جیسے شوہر نے ہوی بچوں کے نفقہ کے لیے بچھ نہ چھوڑا ہو بااس کی کوئی ایسی جا کداد وغیرہ نہ ہو ، جس ہے عورت اپنی اور بچوں کی ضروریات بوری کر سکے یا عورت کی عفت و عصمت کو سخت خطرہ لاحق ہو تو ایسی صور توں میں قاضی جار سال سے تم مہلت وانتظار کا فیصلہ مجمی سوال د جواب (حضہ چہارم) ۱۲۴ (حضہ چہارم) کر سکتا ہے، بہر حال قاضی سے رجوع کیے بغیر عور ت کو د وسر سے نکاح کاحق نہیں، آگرڈی وہ نکاح کرلے تواس کا پیہ نکاح درست نہ ہوگا۔

قاضی کے نصلے اور انتظار کی مدت اور عدت گزر نے کے بعد عور ت اگر کسی دوسرے مردے نکاح کرلے تواس کا بیہ نکاح درست ہو گااور پہلے شوہر ہے اس کا کوئی تعلق نه ہوگا،اگر وہ واپس بھی آ جائے تو بیوی پر اس کا کوئی حق نه ہو گا، وہ بدستور دوسرے شوہر کی زوجیت میں رہے گی، یہ بات چوں کہ قرین قیاس ہے، (چوں کہ اس سلسلے میں قر آن وحدیث کی کوئی صراحت موجود نہیں ،اس لیے بیراجتہادی مسئلہ ہے اور بعض اہل علم کی رائے اس کے برعکس مجھی ہے ، نیعنی پیہ کہ وہ عورت پہلے شو ہرگی ہی بیوی رہے گی۔)

جہاں اسلامی قضایا عدالت کا نظام نہ ہو وہاں دیندار مسلمانوں کی جماعت پنجایت کر کے حسب بیانِ مذکور تحقیق کر سکتی ہے اور تحقیق کامل کے بعد فیصلہ صادر کر سکتی ہے بیہ فیصلہ بھی قضاءِ قاضی کے تھم میں ہوگا۔ صورتِ مسئولہ میں اگر عورت نے خود سے یانچ سال انظار کرنے کے بعد دوسر انکاح کر لیا ہو تو اس کا یہ نکاح غیر معتبر ہے اور وہ بدستور میلے شخص کی بیوی ہر قرار ہے ، اب دوسرے شوہر سے طلاق لینے کی بھی ضرورت نہیں ، کیوں کہ جباس کا نکاح صحیح نہیں تھا توشر عاوہ شوہر ہی نہیں ،البتہ پہلے شوہر سے قربت و صحبت سے قبل استبراءِ رحم یعنی ایام حیض کے گزرنے کا انتظار ضروری ہو گا، گر عورت نے قاضی کے فیصلے کے بعد دوسر انکاح کیا ہو تو دہ دوسرے سوہر کی بیوی ہی رہے گی ، قاضی کا فیصلہ خود پہلے شوہر کی طرف ہے طلاقِ بائن کے علم میں ہوگا ، اب اس عورت کو نہ پہلے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت ہے اور نہ دوسرے شوہر ہے تجدیدِ نکاح کی۔

کیا تجدیدِ نکاح ضروری ہے؟

مولان : ہمارے یہاں ایک صاحب کا کہناہے کہ میاں بیوی ہے اگر سترہ

besturdubooks.wordpress.com لڑ کے یالڑ کیاں ہو جائیں توان کا تکاح ٹوٹ جاتا ہے ، دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، کیایہ بات سیجے ہے؟شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ (اځازاحمربيک،مزاحمه)

جو (آب: بیہ بات غلط ہے، جاہے کتنی ہی اولاد ہو جا کیں ،اس کی وجہ سے زکاح نہیں ٹو شا، لہٰداد و بارہ نکاح کرنا ضروری نہیں ، میاں ہیوی کے در میان نکاح صرف طلاق و خلع یا کسی ایک کے انتقال کی وجہ ہے اور بعض صور توں میں شرعی قاضی کے فیصلہ اور نکاح کے نتخ کیے جانے کی وجہ ہے ٹو ٹاہے۔

۔ مولان : جس عورت ہے کسی شخص کے باپ نے غیر شرعی جنسی تعلق قائم کرلیا ہو تو کیاوہ شخص اس عورت ہے نکاح کر سکتاہے؟ (معین ،ریاض)

جو (<sup>(</sup>ب: ایسی عورت ہے اس شخص کا نکاح کرنا جائز نہیں ، قر آن کریم میں اس کی صراحت موجود -: لاتنكخوا ما نكح آباؤكم .(النساء ٢٢٠)

# کا فر ومشرک ہے نکاح چائز نہیں

مو 🖒 : اگر نمسی شخص کی بیوی ہندو ہو اور شوہر مسلمان اور وہ دونوں اینا ہے نہ بہب کے طریقہ پر چل رہے ہوں،نہ شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ ند ہب تبدیل کرواور نہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے ، دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ،ان کے بارے میں شر می حکم کیاہے؟ (ميريوسف،رباض)

جو (<sup>(</sup>ب: کسی مسلمان مر د کا نکاح کا فرومشر ک (ہندو)عور ت ہے ہر گزیمسی صور ت میں جائز نہیں ، یہ نکاح اصلاً منعقد ہی نہیں ہوا، شوہر کو جاہیے کہ فوراً ہوی سے علاحد گی اختیار کر لے اور اپنے گناہ پر ناد م ہو کر اللہ تعالیٰ ہے تو بہ واستغفار کر ہے ،اًلر اسی عورت ہے نکاح کرنا ہو تواس کو اسلام کی د عوت دے ،اگر وہ اسلام قبول کر لے تو دوبارہ اس ہے نکاح کرہے ، ورنہ کسی مسلمان خاتون ہے نکاح کرے ، مسلمان مر د کا

Besturant Ooks. Wordpress.com نکاح کا فرو مشرک خاتون ہے یا مسلمان عورت کا نکاح کا فر و مشرک مر د ہے صورت میں جائز نہیں۔ سور وُبقر و میں اللہ تعالیٰ کاار شادے:

" لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ . " (١)

"مشركه عور توں ہے نكاح نه كرو، تا آنكه وہ ايمان نه لے آئيں "

# رضاعی بھانجی ہے نکاح

مواللہ : ہم چھ بہن بھائی ہیں ، دو بھائی بڑے ہیں ، جن میں سب ہے بڑے بھائی کی شادی ہو چک ہے ، دوسرے (بڑے سے چھوٹے) بھائی کی جب ولادت ہوئی تو والدہ کو تھی بیاری کے باعث ڈاکٹر نے ایک ہفتہ دودھ پلانے ہے منع کیا، چنانچہ میرے بھائی نے ایک ہفتہ نانی کا دودھ بیا، دوسری طرف میری خالہ کی بڑی لڑکی نے بھی نانی کاوودھ پیاہے، خالہ کی بڑی اور ان ہے جھوٹی لڑکیوں کی شادی تو ہو چکی ہے، لیکن سوال بہے کہ کیامیرے بھائی کی شادی خالہ کی تیسری لڑ کی ہے ہو عتی ہے یا نہیں ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیہ آپس میں رضاعت کے ر شتہ ہے ماموں بھانجی ہیں،لہٰدا ہیہ رشتہ جائز نہیں،جب کہ بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں ، کتاب و سنت کی روشنی میں واضح جواب سے ہاری رہنمائی فرمائیں ، نیز میری چھوٹی بہن اور خالہ کے چھوٹے لڑ کے کا نکاح ہو سکتا ہے یا ان کے در میان مجی بڑے بھائی کا رشتہ رضاعت آڑے آئے گا؟

#### (ایک بهن،جیزان)

جو (رب : آپ کے بڑے بھائی نے جب نائی کادود ھے پیاہے تووہ رضاعت کے رشتہ ہے ان کی ماں اور خالہ بہن ہو کیں اور ان کی لڑ کیاں بھا نجیاں ، لہٰذا آپ کے اس بھائی کا نکاح ( جنہوں نے تانی کادودھ پیاہے ) خالہ کی کسی لڑکی ہے بھی نہیں ہو سکتا، حدیثِ ر سول علی میں صراحت ہے کہ رضاعت سے وہ نمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو

Desturdubooks.Wordbress.com نب سے حرام ہوتے ہیں۔ (۱) جس طرح نسبی بھائجی سے نکاح درست نہیں ای طرح رضا می بھانجی ہے بھی نکاح درست نہیں .البتہ آپ کی جھوٹی بہن کا نکاح خالیہ کے چھوٹے لڑکے سے ہو سکتا ہے ، بشر طیکہ ان کے در میان رشتہ کر ضاعت نہ ہو ( یعنی آپ کی بہن نے نانی کا یا خالہ کے حجو نے لڑ کے نے آپ کی والدہ کادودھ نہ پیاہو ) بڑے بھائی کار شتہ کر ضاعت چھو تی بہن پر اثرانداز نہ ہو گا۔

### زانیہ سے نکاح

سوال:اگر کوئی جوان لڑکی گھرچھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور دو تنمن ہفتہ بعد واپس آئے تو ظاہر ہے وہ زنا کے بغیر اور کیا کرے گی؟ م کھے دن بعد اس کے خاندان والے اینے خاندان میں کسی آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کردیں تواس مخص کو کیا کرنا جاہیے ؟ کیا یہ نکاح درست ہے اور شوہر کا اس بیوی ہے تعلق یا ساتھ رہنا اور کھانا بینا وغير ەدرست ہے یا نہیں؟

(نصير گل،ابهاء)

جو (رب: اگر بالفرض لڑ کی نے زناکاار ٹکاب کیا ہو تو کسی دوسر ہے شخص ہے بھی اس کا نکاح درست ہے،البتہ اگر زنا کے فور ابعد نکاح کیا گیا ہو تو شوہر کے لیے اس ہے جنسی استمتاع جائز رہتا ہے ، تاہم بہتریہ ہے کہ ایک ماہ انتظار کرلے اور وطی ہے احتیاط کرے، ہندیہ کے اس جزئیہ ہے اس مسئلہ پرروشنی پڑتی ہے:

> " و إذا رأى امرأة تزنى فتزوجها حل وطؤها قبل أن يستبرأها عندهما و قال محمد رحمه الله لااحب له أن يطأها ما لم يستبرأها . " (٢)

اگر زنا کی وجہ ہے حمل تھہر گیا ہو توجب تک حمل ہر قرار رہے شوہر کے لیے الی بیوی ہے صحبت جائز نہیں۔(٣)البته ایک ساتھ ربنا، کھانا پینا جائز ہے،اگر زانیہ کا

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، نساني ، باب ما يحوم من الرضاع (۲) هندیه ۱ (۲۸ **(۳) هندی**ه ۱ (۲۸ (۲

KS.Wordpress.cor نکاح زانی ہی ہے کر دیا جائے تواس کے لیے''ایام'' کے گزر نے کاا نظار ضروری نہیں پہلیں' ای طرح وہ حمل کی صورت میں بھی صحبت کر سکتاہے (کیوں کہ حمل اس کا ہے۔)

# کیاز ناکی وجہ ہے نکاح ٹوٹ جائے گا؟

موڭ : اگر كوئى شادى شده عورت زناكى مرىتكب ہو جائے تو كيااينے شوہر ہے اس کا نکاح ہر قرار رہے گایاٹوٹ جائے گا؟ میں نے ساہے کہ نکاح ٹوٹ جاتاہے، کیابیہ درست ہے؟

جو (رب : جاہے شادی شدہ عور ت زنا کر ہے یا شاد ی شدہ مر د ،اگر ہیہ جرم کسی اجنبی کے ساتھ سرز د ہواہو تواس کی وجہ ہے شوہرو بیوی کے در میان نکاح نہیں ٹوفٹا۔(۱)

### حائزوناحائزرشتة

مولال: میں این بڑی خالہ کی لڑ کی ہے شادی کاخواہشمند ہوں،جب کہ میں نے اور میری سب سے حجو تی خالہ نے اپنی نائی جان کا ایک ساتھ دود ھا ہے، میرے محصروالے اور دوسرے رشتہ داریہ کہہ کربات کو قتم کرنا چاہتے ہیں کہ بی<sub>ہ</sub> رشتہ حرام ہے ، قر آن وحدیث کی روشنی میں ر ہنمائی فرمائیں، تاکہ میں کسی گناہ کامر تکب نہ بنوں۔

(محمه عبدالرشید، حبیل)

جو (<sup>(</sup>ب: اگر آپ نے اپنی نانی کادود ھے بیاہے تو تمام خالا کمیں آپ کی رضا عی بہنیں بھی ہو تنئیں اور ان کی بیٹیاں، ر ضاعی بھانجیاں، لہذا بڑی خالہ کی لڑ کی ہے آپ کار شتہ شر عا در ست نہیں،اگر آپ اپنی نانی کاد ودھ نہ ہے ہوتے تو پیر شتہ آپ کے لیے جائز ہو تا۔

دوران حيض نكاح؟

مولال : جس طرح حیض کے دوران طلاق دینا درست نہیں ، ای

# besturdubooks.wordpress.com طرح کیاد ورانِ حیض نکاح کرنا مجمی درست نہیں؟ (محد سليم،رياض)

جو (ر) : حالت ِ حیض میں بیوی کو طلاق دینا گناہ اور ناجائز ہے ، کیکن اس سے طلاق یڑجائے گی ،اگر کوئی ایبا کرے تو اس کو جاہیے کہ پاکی کے ایام میں رجوع کرلے ، صاحب مدايه لكھتے ہيں:

" و إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ،

و يستحب له أن يراجعها . "(١)

"اگر كوئى آدمى اينى بيوى كوحيض كى حالت ميں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گیاورالیمی صورت میں مستحب سے کے وہاس کولوٹا لے۔'' پھراگر طلاق دیناہی ہو تو دوسری یا کی میں طلاق دے۔حالت ِنایا کی میں نکاٹ در ست ہے ، ناجائز نہیں لیکن ابی صور ت میں جب تک عورت پاک نہ ہو اس ہے صحبت جائزنہ ہو گی ، د و بار ہ نکاح کر ناضر ور ی تہیں ہے۔

### مروجه حلاله بردا گناه ہے

موران : ایک مخص نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دی ، پھر اس عورت کا نکاح دوسرے تخص ہے بلکہ اس شوہر کے بھائی ہے ہوااور وہ غالبًا اس مقصد ہے ہوا کہ دوبارہ پہلے شوہر ہے نکاح حلال ہوجائے، یہ ممکن ہے کہ موجودہ شوہر نے ہیوی سے صحبت وتعلق ہمی قائم نہ کیا ہو ،اب بیہ بیوی کو طلاق دینے والا ہے ، کیالاس عور ت کے لیے سملے شوہر ہے اکات درست ہو گا؟

(ممه شنراد . بحرين)

جو (ب: حلاله کی نیت ہے نکاح کر نیوالے پر رسول کریم حلیقی نے بعنت فرمائی ہے ، (۲) لہٰدایہ بہت بڑا گناہ ہے ،اگر ای مقصد ہے نکاح کیا گیا ہو ، بلکہ کسی شرط اور طلاق ا نے (١) هذايه: ص/٣٣٧ ط. ديوبند انديا (٢) نساني عن عبد الله ، باب احلال المطلقة ثلاثا و ما فيه من التغليظ

Desturn Cooks Wordpress.com کے ارادہ کے بغیر نکاح ہو ناچاہیے ، دو سر امسکلہ بیہ ہے کہ دوسر ا شوہر اگر صحبت و ' کے بغیر ہی طلاق دے دے توالی عور ت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی اور اس کا نکاح درست نہیں رہتا ہے ، حاہے وہ دوسرے شوہر کے ساتھ کتنا ہی عرصہ گزار دے۔اس سلسلہ میں کتب حدیث میں سیدنار فاعہ اور ان کی بیوی کاواقعہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔(۱)؛ ہال صحبت کے بعد طلاق ہواور عدت گزر جائے تواب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گی۔

# خالہ زاد بھائی کی لڑکی ہے نکاح

مور 🖒 : میراار اد ہائے ایک خالہ زاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنے کا ہے ، کیابیدر شتہ جائزے، جبکہ لڑکی رہتے ہے میری مجینجی ہوتی ہے؟ جو (اب : خالہ زاد بہن، خالہ زاد بھا تجی اور خالہ زادھیجی سے نکاح در ست ہے ، لہذا آپ كيليَّه يه رشته جائز ہے، كه بيه رشته قرآني اصول " وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَدَاءَ ذَلِكُمْ " كے تحت آتاہے،بشر طیکہ آپ دونوں کے در میان حر مت ِر ضاعت کار شنہ نہ پایاجا تاہو۔ تایاز اد بہن یا تاہہ زاد سیجی ہے نکاح

مورل : میرے ایک دوست کارشتہ 🗝 کی سگی تایازاد بہن ہے ہو گیا اور چند دنوں میں شادی ہونے والی ہے ، کیا بدر شتہ جائز ہے ، جبکہ دونوں آپس میں اس ر شتہ ہے بہن بھائی ہوتے ہیں؟ میرے ایک اور دوست کار شتہ تایازاد بھائی کی لڑ کی ہے ہونے والا ہے ،جب کہ یہ کوئی سکے تایا نہیں، لڑ کالڑ کی رشتہ میں چیا جیجی ہوتے ہیں، کیا یہ رشتہ شرعاً جائز ہے؟

(معب،رياض) جو (<sup>ا</sup>ب: حقیق بھائی بہن، حقیق جیا تبھیتجی اور حقیقی ماموں بھانجی کے در میان تبھی نکاح نہیں ہو سکتا،ان کے در میان ہمیشہ کے لیے حر مت ہے،جب کہ خالہ زاد ،ماموں زاد ،

سوال وجواب (حقته چہارم) ۱۳۱ (حقته چہارم) بہنوں اور ان کی اولاد کے در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالاسلامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی حر مت نہیں ،ان کالامی کی در میان کوئی کی در میان کی در کی در میان کی در میان کی در میان کی در کی در کی در میان کی در کی در کی در میان کی در ک آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، جاہے ان رشتوں سے لڑکالڑ کی آپس میں بھائی بہن ہوں، چچا جھیجی ہوں یا ماموں بھانجی ، ہاں اگر ان کے در میان ر ضاعت کا رشتہ یایا جائے تو ر ضاعت کی وجہ ہے حرمت پیدا ہو جائے گی، آپ کے دونوں دوستوں کار شتہ جائز ہے بشر طیکہ ان کے در میان حر مت د ضاعت نہ یائی جاتی ہو۔

ماہِ صفر میں شادی

موڭ : عيد کے موقع پر وطن جاكر شادى كا پروگرام تھا،لىكن كفيل اس پر تیارنہ ہوا،وہ کہتاہے کہ محرم بعد تجھیجوں گا، کیاصفر کے مہینہ میں شادی کی جاستی ہے ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ماہِ صفر میں شادی نبیس کرنی عاہیے، کیایہ درست ہے؟

(محمد غلام سند هي،جيز ان)

جواب ماہِ صفر میں شادی کی جاسکتی ہے ، نیز سال کے بارہ مہینوں میں کو ئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں شادی کرنا در ست نہ ہو ، خصوصاً ماہِ صفر کو بعض لوگ منحوس تصور کرتے ہیں،اس لیے اس میں کو ئی اہم کام یاخو شی کی تقریب انجام نہیں دی جاتی، لیکن شرعابه عقیده غلط ہے، احادیث میں اس کی تردید ند کور ہے۔ بعض ایام کو شادی بیاہ کیلئے مبارک و مسعود یامنحوس سمجھنا ہے دراصل ہندوانہ عقیدہ ہے جس ہے مسلمانوں کو احرّاز کرناجائے۔

## کیٹر اڈالنے ہے نکاح

مول : کیا بھائی کی کڑ کی پر کیڑاڈالنے ہے نکاتے :و جاتا ہے؟ جب دہ بڑی ہو جائے توانکار کر کتھے ہیں؟ جب کہ نکاح نہیں پڑھا گیا، کپڑے ڈالتے وقت والد موجود تھا شرعی تھم ہے آگاہ فرما تمیں۔ (ابوطاہر،طائف)

Widybooks.wordpress.com جو (<sup>ا</sup>رک: نکاح گواہوں کی موجود گی میں ایجاب و قبول کے ذریعے ہو تاہے نہ ک بر كيڙے ڈالنے ہے ، صاحب بدايہ لکھتے ہيں:

> " و لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين . " (١) "مسلمانوں کا نکاح گواہوں سے بغیر درست نہیں۔"

نکاح کاپیہ طریقتہ غلط ہے، جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں اور پھر بھائی کی لڑ کی ( یعنی جینجی ) ہے تو نکاۓ شر عأحرام ہے ، حبیبا کہ سور دالنساء آیت: **۲۳ می**ں صراحت موجودہے۔

# سو تنگی مال سے نکاح

سوال:ایک صاحب جن کی عمر تقریباً ۷۰ سال تھی، بیوی کے انقال کے بعد ایک جوان لڑ کی کو اینے نکاح میں لے آئے ، وہ لڑ کی تقریباً ایک سال ان کے ساتھ رہی ، پھر موصوف کا انتقال ہو گیا ،اس کے بعدمر حوم کے بیٹے نے اس لڑکی سے نکاح کرلیا، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب کہ لڑکی کا کہنا ہے کہ ایک سال تک بھی از دواجی تعلق قائم نہیں ہوا، میں صرف ان کی خد مت کرتی رہی۔

(سید محمد اسلم، د مام)

جو (<sup>(</sup>ب : باپ کی منکوحہ ( یعنی سوتیلی مال ) ہے نکاح کے حرام ہونے کے لئے از دواجی تعلق کا قائم ہو ناضر وری نہیں ،صر ف نکاح سیجے کے ذریعے بھی پیہ حرمت پیدا ہو جاتی ہ، (۲) مثلاً اگر باب نے کسی عورت سے نکاح کیااوراس میں صحت نکاح کی تمام شر الط یائی تکئیں تو صرف اس نکاح ہے وہ عورت بیٹوں ( شوہر کی اولاد ) کے لیے حرام ہو جائے گی ، البتہ نکاح فاسد کے ذریعے حرمت نہیں ہوتی ، نیکن نکاح فاسد کی صورت اگرچہ از دواتی تعلق حرام ہے لیکن اگر بیہ قائم ہو گیا تو پھر حرمت پیدا ہو جائے گی، ملامہ کاسانی لکھتے ہیں:

besturdubooks.wordpress.com " ثم حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح ... تثبت بالوطء في النكاح الفاسد . "(١)

" پھر حرمت مصاہرت عقد صحیح ہے ہی ثابت ہو تا ہے ، ای طرح نکاح فاسد کی صورت میں ہونے والی وطی ہے بھی حرمت مصاہرت ٹابت ہو جاتی ہے۔''

یمی تھم زناکا بھی ہے۔اس مسئلے کا تعلق حرمت مصاہرت ہے۔اس سے قبل ایک سوال کے جواب میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ امام شافعیؓ کے سوادیگر ائمہ کے نزدیک حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے(r)۔ نکاح صحیح کے ذریعے تو بہر حال حرمت مصاہرت بیدا ہو جائے گی، حاہے از دواجی تعلق قائم نہ ہواہوللبذاند کورہ لڑ کے کے لیے اینے والد کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں۔

# کیا تجدیدِ نکاح ضروری ہے؟

سوال: ب**یوی ہے جے ماہ دور رہنے کے بعد جب دوبارہ صحبت کریں تو کیا** دوبارہ نکاح کرنایایوں کہناضروری ہے کہ میں نے ہجھے کواینے نکاح میں قبول کیا؟ جب کہ میں یہاں سعودی عرب میں دوسال ہے ہوں ، میرا ایک دوست جمعنی برگیا تواس نے ایہا بی کیا، کیا یہ ضروری ہے جب کہ ہر ماہ خط اور فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے ، قر آن و صدیث کی روشیٰ میں میری پریشانی دور کریں۔

(عبدالرشيد،مراة عبيده)

جو (ب: بیوی سے جھ ماہ یااس ہے بھی زیادہ دوری کی وجہ سے نکاح نہیں ٹو شاء نکاح کا تعلق تو شوہر کے طلاق دینے یا میاں ہوی میں سے کسی ایک کے انقال کر جانے سے ختم ہو جاتا ہے ،ای م**لرح بعض صور توں میں شرعی قاضی کے نکاح صح کر دینے یا بیوی** کے خلع کرالینے کی دجہ ہے بھی رشتہ نکاح ختم ہو جا تا ہے ،صرف شوہر و بوی کا طویل

besturdupooks.wordpress.com عرصہ تک جدار ہنا نکاح کے ختم ہو جانے کا سبب نہیں،لہذاصحبت و تعلق ہے <u>پہلے</u> نہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہے کہنے کی کہ میں نے بچھ کو اینے نکاح میں قبول کیا،البتہ بیوی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر طویل عرصہ جدائی جائز نہیں۔

### نكاح ميس كفو كااعتبار

مول : اسلام میں کس قوم کار شتہ کس قوم ہے جائز ہے اور کس ہے ناجائز؟ ہمارے چند ساتھیوں کے در میان اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ سیدزادی کارشتہ کسی دوسرے (غیر سید) ہے جائز ہے بانہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائمیں۔

(اورنگ زیب عبای، ریاض)

جواب:الله تعالیٰ کے یہاں تھی انسان کا حسب نسب نہیں دیکھاجا تابلکہ اس کا عمل ديكها جاتا ہے ، نوح عليه السلام نے اپنے كافر مشرك بينے كو جب اپنے اہل اور اپني آل یعنی اینے اہل بیت میں ہے قرار دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت جو اب میہ تھا:"وہ تمہار ابیٹا نہیں ہے،اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ "(۱)اس طرح سید ناابر اہیم علیہ السلام کے والد ، نوط علیہ السلام کی بیوی اور نبی اگرم علیہ کے چیا ابوطالب نے انبیاء کی قرابت کے باوجود اسلام قبول نہ کمیااور نبیوں کی رشتہ داری ان کو پچھ فائدہ نہیں پہنچا سكى .. رسول الله كريم عَلِينَ في أيك حديث مين ارشاد فرمايا:" الله تعالى تمهارى صور توں کو نہیں دیکھٹا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ "(۱)اس لیے خاندان اور براد ری کے لحاظ میں غلواسلام کے مساوات اور خوت و بھائی ج<u>ا</u>رہ کی تعلیم کے سر اسر خلاف ہے، آپ علی نے فرمایا:الله تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کاامتیاز اور آباءواجدادیر فخر کوختم کر دیاہے ،انسان یا تومؤ من تقی ہے یافا جر شقی۔ (۳)

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہؓ نے خود اینے عمل ہے اس کی مثال

<sup>(</sup>١) سوره هو د ، آيت . ٤٥ (٢) مسلم : رقم الحديث ٢٥٦٤ (٣) ابو داؤ د ، باب التفاخربالانسان عن ابي هريرةً (٣) بيهقي : ١٣٤/٢ (٣) حواله سابق (٤) بيهقي : ١٣٥/٧

besturdubooks.wordpress.com پیش فرمائی، آپ علی نے اپنے بچازاد بہن سیدنازینب رضی اللہ عنہا کا اپنے نام مزید بن حارثه رضى الله عندست نكاح فرمايا- (١) اسامه رضى الله عنه كا نكاح آب علي الله ي فاطمیہ بنت قیس رضی اللّٰہ عنہا ہے کر دیا جو قریثی خاتون تھیں ۔ (۲)ضباعہ بنت ِ زہیر بن عبد المطلب رضى الله عنها كا نكاح مقداد بن اسود رضى الله عنه سے فرمایا۔ (٣)اس كے علاوہ بھی آپ علیہ اور آپ کے صحابہؓ کی حیات میں اس طرح کی مثالیں کثرت ہے ملتی ہیں۔

ر شتہ طے کرتے وقت رہن سہن ، دین ، حالت ، دیانت اور اخلاق ہی ملحوظ رکھے جانے جا ہمیں ، بیہ بالکل غلط ہے کہ ایک خاندان کارشتہ دوسرے خاندان میں نہیں کر سکتے ،اس کا خیال رکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اس کو اوّ لین حیثیت دیتے ہوئے ووسر ہے خاندان میں نکاح کو ناجائز قرار دینا بالکل در ست نہیں۔

### سود کے کاروباری کے یہاں نکاح

مو (ال : اسلام میں سود کھانااور سودی کار و بار کرنا یقینا نا جائز ہے ،لیکن میں جس لڑکی ہے شادی کرنا حاجتا ہوں اتفاق ہے اس کا باب سودی کار وبار کر تاہے، کیااس کی لڑ کی ہے میر انکاح ہو سکتاہے؟ (راحيل على، جده)

جو (رب : سود لینایاسودی کار و بار میں کسی مجھی قشم کی شر کت حرام ہے ، وہ گھرانے جن کی آمدنی کاوحد ذریعہ صرف بہی سودی بیسہ ہو ،اس فتم کے او گوں کے یہاں کھانا پینا بھی منع ہے،اگر آپ کار شتہ ایسے گھرانے میں ہور ہاہے تو آپ بلائسی جھجک کے بیہ ر شتہ منظور کرلیں، تاکہ آپ کی وجہ ہے کم از کم ایک فرد تو حرام غذا ہے بچ جائے، اس نیت کے ساتھ بیے رشتہ منظور و قبول کرلیں تو یقینااللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر و تواب سے نوازے گااور آپ کا یہ نکاح بلاشبہ ایک بڑی نیکی متصور جو گا۔

besturdubooks.wordpress.com حائزر شته

مولال: ایک عورت کی شادی تقریها بین سال قبل ایک رشته دار کے ساتھ ہوئی، تقریباً آٹھ سال بعد شوہر کاانقال ہو گیا، رشتہ داروں نے اس کا نکاح دوبارہ شوہر کے جیوٹے بھائی سے کردیا ، ابھی کچھ عرصہ قبل اس شخص کا بھی انقال ہو گیا،اس کا نکاح شوہر ہی کے ایک د وسرے (بڑے) بھائی ہے ہونے والا ہے ، کیا یہ رشتہ جائز ہے؟ نیز کیا عدت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے یا عدت کے بعد ؟ اور کیا عورت تمام شوہروں ہے حصہ یائے گی ؟امید ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرہائیں گے؟

(حاجی محمراشر ف، مدینه منوره)

جو (*ل* : اگر حرمت کااور کوئی سبب نہ پایا جائے تو شوہر کے انقال کے بعد اس کے حچھوٹے یا بڑے بھائی ہے نکاح جائز ہے اور نکاح عدت گزرنے کے بعد ہوگا، عدت کے اندر نکاح جائز تہیں، ہندیہ میں ہے:

"لايجوزللرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة" (١) "غیر کی منکوحہ اور اسی طرح غیر کی معتدہ ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔" عورت تمام شوہروں کی میراث ہے اپناشر عی حق اور حصہ یائے گی۔(۲) کیوں کہ اصول یہی ہے کہ کسی بھی مخص کے انتقال کے وقت اس کے جتنے بھی ور ٹاء موجود وزندہ ہوںان تمام کے در میان وراثت تقسیم کی جائے گی،اگر وراثت کی تغسیم تک سی وارث کاانقال ہو جائے تب بھی وہ اینے حق سے محروم نہ ہو گا، گزشتہ دونوں شوہر کے انقال کے وقت عورت ان کی زوجیت میں تھی ،اس لیے عورت دونوں شوہر ہے وراثت کی حقدار رہے گی۔

besturdubooks.wordpress.com

### عیسائی لڑکی سے نکاح

مو (() : ہماراا یک دوست عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ، وہ لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہے ، وہ لڑکی ہمی اس پر راضی ہے لیکن شادی کے بعد وہ اپنے ند ہب پر قائم رہنا چاہتی ہے ، کیا شرعاً ایسامکن ہے ؟ نیزغیرسلم لڑکی سے نکاح کاکیا تھم ہے؟ شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔

(محمد فتخ الله ، سكاسكا، شوكت على اعوان ، عنك)

جو (رب: مسلمان لڑکی کا نکاح اہل کتاب (عیسائی و نصرانی یا یہودی) کے لڑکے ہے نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی لڑکی کا نکاح مسلمان مردے ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: ''ق المُمخصَناتُ مِنَ الَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قِبْلِمُحُمْ . ''(۱) اگرچہ یہ افضل و بہتر ہر گزنہیں، (۲) اوریہ نکاح بھی اسی وقت جا نزہے جب کہ وہ واقعی عیسائی ہو، اگر صرف نام کی عیسائی ہواور عقا کہ طحد انہ ہوں تو پھر اس سے نکاح جا نزہی نہیں۔ بہر حال مسلمان لڑکی سے نکاح کریں، اہل کتاب کے علاوہ کسی کا فرو مشرک مردو عورت کی صورت میں نہیں ہو سکتا، ہاں صدق ول سے اسلام قبول کرلیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے نکاح جا تزہو جائے گا۔

غیرسلم سے نکاح

مولاً: ایک صاحب اس بات پر بعند ہیں کہ عورت کا کوئی نہ ہب نہیں، وہ صرف اپنے خاوند کے تا بع ہے، اس کا جوند ہب ہے عورت کا وہی ند ہب ہے، جیسے اکثر بڑے لوگ بغیر مسلمان کیے ہر ند ہب کی عورت ہے شادی کر لیتے ہیں، کیا بید درست ہے؟

(ارشد محمودالخمر)

عورت ند ہب اور دیگر معاملات میں خود مختار ہے ، شریعت نے عورت کو شوہر کی اطاعت و فرمانبر ادی کا تھم دیا ہے نہ بیہ کہ وہ عقیدہ و عمل میں بھی شوہر کی تا بع besturdubooks.wordpress.com رہے، شوہراگر کوئی غلط راہ اختیار کرے یا کسی گناہ و نا فرمانی کا تھم دے تو بیوی کے لیے ﴿ یہ ہر گز جائز نہیں کہ وہ اس معاملہ میں شوہر کی اطاعت وا تباع کرے، ورنہ عند اللہ وہ جوابدہ ہو گی۔ایک روایت میں رسول اللہ علیہ کاار شادِ گرای ہے کہ ''خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ "(۱) نکاح کے لیے بیوی کا مسلمان ہو ناضر وری ہ، (اہل کتاب کے علاوہ) غیر مسلم عورت سے نکاح کوشر بعت نے جائز نہیں رکھا، الله تعالى كاارشادى:

" وَ لَا تَبْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَ لاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. " (٢)

چنانچہ اسلام قبول کیے بغیر غیر مسلم عور ت سے کیا گیا نکاح باطل ہو گا ، اسی طرح غیر مسلم شوہر و بیوی میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کر لے یامسلمان شوہر و بیوی میں ہے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح باتی نہیں رہتا۔ دکتور و ہبہ زحلی ککھتے ہیں:

> " أما فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي .... الفسخ بسبب ردة الزوج في رأى أبي حنيفةٌ و أبي يوسف ، فإن ارتد الزوجان فلايفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية . " (٣)

> " ننخ نکاح کی وہ قتم جو قضاءِ قاضی پر مو قوف نہیں ، تو شیخیین کے نزد یک بہ شوہر کاار تداد ہے الیکن حنف کے ببال راج قول کے مطابق صرفار تداد ہے دونوں کے در میان تفریق نہیں کی جائے گی۔''

# کتنی اور کس کواد اکرے؟

مول : مبر کی مقدار کتنی ہونی جا ہے؟ مبر نکاح ہے پہلے دینا جا ہے یا نکاح کے بعد ؟ اگر نکاح کے بعد دینا ہو تو کیا نکاح کے فور ابعد دینا ضروری ہے ؟ اور کیا مبر کی ادائیگی کے وقت ولی یا گواہوں کا ہونا

besturdubooks.wordpress.com ضروری ہے؟ نیز مہر بیوی کو دینا جاہیے یا بیوی کے والد کو؟اس بارے میں رہنمائی فرمائی جائے تو مہربانی ہوگی۔

جو (ب: مہر کی شریعت نے کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے، باہمی رضامندی ہے آدمی ا بی استطاعت کے بفترر مہر مقرر کرے ،البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی کم ہے کم مقدار دی در ہم ہے ،اس ہے کم مہر نہیں ہو سکتا،جب کہ جمہورائمہ کے نزدیک مہر کی تم ہے تم مقدار متعین نہیں، مہر کاوجوب نکاح کی وجہ ہے ہو تاہے،للمذا نکاح ہے قبل مبرکی ادائیگی ہے معنی ہے اور اسے مہر نہیں کہا جاسکتا، البتہ نکاح کے بعد مہر کب اداکر نا عاہیے؟اس سلسلے میں بیہ بات ذہن میں رہے کہ مہر دوطرح کا ہو تاہے:ایک مہر معجّل یغنی نکاح کے وقت مہر جلدیا فور آاد اکرنے کی شرط ہو ،اس صورت میں نکاح کے وقت بی یا نکاح کے بعد فور ا مہر کی ادائیگی ضروری ہے ، تاخیر کی صورت میں بیوی "حق صحبت "ہے انکار کر سکتی ہے ، البتہ یہ بیوی کا حق ہے ، للبذاوہ خود تاخیر پر راضی ہو اور مطالبہ نہ کرے تو تاخیر میں کوئی گناہ نہیں، مہر کی دوسری صورت "مہرمؤجل" کی ہے، یعنی نکاح کے وقت م<sub>ھر</sub> فوراادا کرنے کی شرط نہ ہو بلکہ حسبِ سہولت دیرے دینے پر عورت راضی ہو،اس صورت میں بیوی نکاح کے بعد فور أمبر کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور عدم ادا لیکی مہر کی وجہ ہے اس کی طرف ہے اعراض وا نکار بھی درست نہیں ،آب مہر کب تک اداکر ناچاہیے؟ میہ شوہر کے حالات پر منحصر ہے، یہ اس کے ذمہ بیوی کا قرض ہے، جتنی جلدی ہوسکے ادا کرے، بلاوجہ تاخیر درست نہیں، زندگی میں ادانہ کر سکے تو مرنے کے بعداس کے مال ہے پہلے یہ قرض اداکیا جائے گا، پھر وراثت تقتیم ہو گی۔ مہر بیوی کا حق ہے،اس لیے بیوی ہی کو دینا جا ہے نہ کہ اس کے والد کو، بیوی کواختیارے کہ وہ جہاں جائے خرج کرے۔ دکتور وہبہ زحیلی رقمطراز ہیں: " اتفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مهرها بماتشاء بيعا أوهبة و نحوهما ، وتصرفها نافذ ، لأن المهرملكها ،

فتتصرف فيه كما تتصرف في سائر أملاكها . "(١)

besturdubooks.wordpress.com " فقہاءاس بات پر متفق ہیں کہ ذی شعور عورت کواپنے مہر میں ہر طرح کے تصرف کا ختیار ہے، جاہے تووہ چے دے یا ہبہ کر دے یا کچھ اور کرے، عورت کا تصرف نافذ ہوگا ،اس لیے کہ مہر کی وہ خود مالک ہے، لہٰذاوہ اس میں تصرف کر سکتی ہے ، جیسا کہ اپنی دوسری املاک میں تصرف کاحن رکھتی ہے۔"

ادائیگی مہرکے وقت ولی یا گواہوں کا ہو ناضر وری نہیں ، لیکن کسی بھی معاملہ میں گواہ بنالیے جا کمیں تو بہترہے، تاکہ اختلاف و نزاع کی صورت میں د شوار ی نہ ہو ، مثلاً آپ مہرادا کر چکے ہوں اور بعد میں بیوی ہے اختلاف ہو جائے اور وہ مہر کے نہ ملنے کا دعویٰ کر کے مہر کا مطالبہ کرے اور آپ کے پاس ادائیگی کا ثبوت نہ ہو تو ظاہرہے قاضی ( دوبارہ ) آپ کو مہراد اکرنے پر مجبور کرے گا۔ یہی بات دیگر معاملات میں بھی ہے،اس لیے شریعت اس طرح کے معاملات کو لکھ لینے اور اس پر دو گواہ بنالینے کی ترغیب دیتی ہے، کیکن ہر معاملہ میں یہ چیز قانو ناضر وری نہیں، طرفین کی صوابدیدیر منحصر ہے۔ مہر کے بدلے زبور

> مول : میں نے اب تک بیوی کا مہرادا نہیں کیا،اب اگر میں مہر میں طے شدہ رقم کے بدلے ای یو نجی ہے کوئی زیور بنادوں اور بیوی کو دے دوں تو کیامیری طرف ہے مہرکی ادائیگی ہو جائے گی؟

(زاید حسین، بث، جده)

جو (رب : بیوی اگر اس پر راضی ہو تو اس ہے مہر کی ادائیگی ہو جائے گی ، بیوی کی اطلاع اور اس کی رضامندی کے بغیر اگر آپ اپنے طور پر زبور دیں اور دل میں مہرکی ادائیگی کی نبیت کرلیں تواس طرح مہر کی ادائیگی درست سمجھی جائے گی اور بعد میں ہوی کو مہر کے مطالبہ کاحق نہیں رے گا، ہدایہ میں ہے:

besturdubooks.wordpress.com " من بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية ، وقال الزوج : هو من المهر ، فالقول قوله ، لأنه هو المملك فكان اعوف بجهة التمليك ، كيف و إن الظاهر أنه يسعى في اسقاط الواجب ، إلا في الطعام الذي يوكل ، فالقول قولها و المراد منه ما يكون مهياء للأكل، لأنه يتعارف هدية . " (١)

> "اگر کوئی شخص این بیوی کے پاس کوئی چیز بھیجے، عور ت اس کے بارے میں کے کہ وہ مربیہ ہے اور شوہر کیے کہ وہ مہرہے تو شوہر کی بات معتبر ہو گی کہ وہی مالک بنانے والا ہے ، للبذاوہی مالک بنانے کی جہت ہے واقف ہوگا، ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کی پہلی کو شش مہی رہے گی کہ وہ این ذمہ ادا طلب حق سے سبدوش ہو جائے ، سوائے خور دنی اشیاء کے ، کہ اگر شوہر نے مہر میں خور دنی چیزیں دی ہوں تو بیوی کے د عویٰ کا عتبار ہو گا،خور دنی اشیاء ہے مراد وہ چیز ہے جس کو کھانے کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو ،اس لیے کہ غرف عام میں اس طرح کی چیزیں ہر رہے ہی کے طور پر دی جاتی ہیں۔"

> > کیاادا ئیگی مہرے قبل ہونے والی اولاد ناجائزے؟

مولاً: ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اگر کوئی شخص شادی کے دن ا مبرادانہ کرے اور بیوی ہے صحبت کر لے ، پھرادائیگی مبرے پہلے ہی اولاد ہو جائے تو وہ ساری اولاد ناجائز کہلائے گی، کیاںہ بات درست ہے؟ اس طرح تو بہت ہے افراد کا وجود ناجائز تھہرے گا، کیوں کہ ہمارے یباں مبرکی ادائیگی میں عموماً تاخیر کی جاتی ہے ،اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

(محمر افضل ایاز ، نجران)

جو (<sup>(</sup>ب: مہر شوہر کے ذمہ بہر حال واجب الادار ہے گا ، <sup>لیک</sup>ن مہر کی اوا ٹیگل ہے قبل

سوال وجواب (حقیہ جبارم) ۱۳۲ است جبارم) ۱۳۲ موال وجواب (حقیہ جبارم) میں ایجاب و قبول کے بعد شوہر ایکا والی اولاد ناجائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد شوہر ایکا والی اولاد ناجائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد شوہر ایکا والی اولاد ناجائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد شوہر ایکا والی اولاد ناجائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ نکاح میں ایکا ب بوى ايك دوسرے كے ليے حلال ہو جاتے ہيں۔

مہر دو طرح کا ہوتا ہے ، ایک مہر مؤجل اور دوسر امہر معجّل ، مہر مؤجل کا مطلب بیہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی اس بات کی صراحت کر دی جائے کہ مہر کی ادائیگی تاخیرے ہوگی، ایسی صورت میں تو ظاہرے مناسب تاخیر اور حسب سہولت مہر کی ادائیگی کی شر عامخیائش ہے، مہر معجل کا مطلب سے ہے کہ مہر فور أادا کرنے کا وعدہ ہو اور ای (مہر معبل) پر نکاح ہوا ہو، توالی صورت میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال تورہتے ہیں ، نیکن عورت کو اس بات کا حق حاصل رہتا ہے کہ وہ مہر کی وصولی تک شوہر کوایئے نفس پر قدرت نہ دے اور اپنے آپ کواس کے حوالے نہ كر \_\_ علامه ابن قدامه ككية بن:

" فإن منعت نفسها حتى تسلم صداقها و كان حالا ، فلها ذلك ، قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن

للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج حتى يعطيها مهرها ٪ " (١)

"اگر مہرادا کرنے تک اینے کو شوہر کے سیر د کرنے ہے انکار كردے تواس كواس كاا ختيار ہے۔ ابن منذر كہتے ہيں كه تمام ابل علم كا اجماع ہے کہ عورت شوہر کو دخول ہے روک سکتاہے، تا آنکہ دہ مہرنہ اواکرو ہے۔"

یہ اس کا ذاتی حق ہے ،اگر وہ خود ہی اپنے حق مہر کو مؤخر کر دے اور مطالبہ نہ کرے توشر عااس میں کوئی حرج نہیں۔

حرمت د ضاعت سے لاعلمی

مواللہ: میں نے اپنی بھو پھی کی چو تھی بٹی سے شادی کرلی ہے، ہماری شادی کو ۹ / سال ہوئے ہیں اور انہمی ہمارے ہاں تمین بیچے ہیں ،ار دو besturdubooks.wordpress.com نیوز میں دینی مسائل پڑھتے ہوئے گئی باریہ مسئلہ پڑھنے کو ملاجو میرے ساتھ بھی پیش آیاہے، میں نے اپنی پھو پھی کاان کے دوسری بنی کے ساتھ اکشے دودھ بیاہے ، نکاح کے وقت ہمیں اس کا کچھ علم نہ تھا ، قر آن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کر وں؟ (رحمت علی، حدو)

جو (ب: اگر آپ نے اپنی پھو پھی کا دودھ بیاہے تو وہ آپ کی رضا می ماں اور ان کی ساری اولا در ضاعی بہن بھائی ہوئے اور حقیقی بہن کی طرح رضاعی بہن ہے بھی نکاح جائز نہیں۔ نکاح کے وقت حرمت کاعلم نہ رہاہو تواس ہے نکاح جائز نہیں ہو جاتا، مسئلہ کا علم ہو جانے کے بعد جدائی اختیار کر ناضر وری ہے، کیوں کہ نکاح شر عا ہو اہی نہیں۔ ای طرح کا ایک واقعہ خود رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی پیش آیا تھا، آپ کے اطمینان کے لیے اس کو ہم یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابواہاب ابن عریز کی بنی ہے نکاح کیا تو ا یک عورت نے آگر کہا میں نے عقبہ کواور ابواہاب کی بیٹی کو جس ہے عقبہ نے شادی کی ہے، دودھ بلایا ہے، (للبذاعقبہ اور ابواباب کی بیٹی چوں کہ دودھ شریک بھائی بہن ہوئے اس لیے ان کا نکاح باطل ہوا) عقبہ نے اس عور ت ہے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تم نے مجھے (اس سے پہلے)اس بارے ہیں بتایا، بھر عقبہ نے ایک آدمی کو ابواباب کے خاندان والوں کے پاس بیہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ اس عورت نے تمہاری بیٹی کو دودھ پلایا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس عورت نے ہماری لڑ کی کو دودھ پلایا ہو ،اس کے بعد عقبہ سوار ہو کرید<sub>،</sub>نہ منورہ میں نبی کریم علی ہے پاس گئے اور آپ علیہ ہے اپنے نکات کے بارے میں یو چھا( کہ بیصورت بیدا ہو گئی ہے آیا مبرا نکاح باطل ہو گیا ہے یا باتی ہے؟ آپ علی ا نے فرمایا کہ:"تم اس لڑکی کو کس طرح اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو جب یہ بات کہی گئی کہ وہ تمہاری دود چه شریک بہن ہے ؟ چنانچہ عقبہ نے اس لڑکی کو علاصدہ کر دیااور اس besturdubooks.wordpress.com لڑ کی نے ایک د وسرے شخص ہے نکاح کر لیا۔(۱)اس حدیث کی بناء پربعض ائمہ توایک عورت کی گواہی ہے حرمت ِر ضاعت کو ثابت قرار دیتے ہیں جب کبعض ائمہ کار جمان یہ ہے کہ دوسرے معاملات کی طرح حرمت ِ رضاعت بھی دو مر دیاایک مر د اور دو عور توں کی گواہی ہے ٹابت ہوتی ہے اور اس روایت کواحتیاط و تقویٰ پرمحمول کیاہے ، لعنی ایک عورت کی گواہی ہے بھی جب شک بیدا ہو گیا تو احتیاط کا تقاضا بہی ہے کہ میاں بیوی جدائی اختیار کرلیں، آپ کامعاملہ توشک پر مبنی نہیں بلکہ آپ کو خود اس کا ا قرار ہے، لہذا آپ کو حیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیں، عدت کے بعد وہ دوسرے نسی مر د سے نکاح کرسکتی ہےاور آپ بھی اپنے لیے کوئی د وسراجائزر شتہ تلاش کر سکتے ہیں۔ دودره بخشأ

### مو (الله: کیاماں کی و فات ہے پہلے دود ھے بخشوا نالاز می ہے؟ (محمر سليم،رياض)

جو (رب: یه ایک رسم ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں،البتہ دودھ پلانے کا حق سے ہے کہ آپ ماں کی اتنی خدمت کریں کہ جنت کا استحقاق ہو ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ علی فدمت میں آئی تو آپ علیہ نے ان کے بیٹنے کے لیے اپنی جادرِ مبارک بچھادی اور وہ اس پر بیٹھ گئی، جب وہ چلی گئیں تو بتایا گیا کہ انہوں نے نی علیت کودود در ملایا تھا۔ (۲) محد ثین لکھتے ہیں کہ یہ خاتون حلیمہ معدیہ رضی اللہ منہا تھیں ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا: کس چیز ہے رضاعت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ (خدمت کا) ایک نیام یا ایک باندی ہے، (۳) یعنی یا تو خدمت کے لیے غلام یا باندی دے کریا خود خدمت کر کے دودھ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دودھ بخشوانے کی رسم کی شرعاکو کی حیثیت

<sup>(</sup>١) بخاري عن عقبة ، باب شهادة السرصعة ، كتاب الكاح ، ترمدي عن عقبة بن الحارث ، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (٣) ترمذي عن ابي الطفيل ، باب مايذهب مذعة الرضاعة (٣) حواله ُ سابق

besturdubooks.wordpress.com نہیں،انسل چیز خدمت ہے،اس لیے خدمت کر کے دودھ کاحق اداکر ناجا ہے۔ مدت رضاعت

> مو (ن : ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپر دو سال کی عمر میں بچہ نسی عورت کادود ھ بی لے تووہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے ،اگر بڑی ممر میں بے تووہ رضاعی ماں نہیں بن عمتی، کیابہ بات در ست ہے؟ (محمد شبير ،رياض)

جو (ک : جی ہاں ، یہ بات درست ہے ، مدت ِرضاعت دوسال ہی ہے ، دوسال کی تمر کے اندراگر کوئی لڑ کایالڑ کی تمسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو گی اور اس کی اولا در ضاعی بھائی بہن ،اس طرح ان کے در میان حرمت ر ضاعت کا ر شتہ قائم ہو جائے گا،د و سال کی عمر کے بعد نسی عور ت کاد ودھ پینا بلانا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی پی لے تواس ہے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہو گی اور وہ عورت دودھ پینے والے کے لیے رضاعی ماں نہیں ہے گی۔امام ترندی نے اپنی شبر ہُ آ فاق کتاب سنن ترنري مين اس كے ليے باب ما جاء أن الرضاعة لاتحرم إلا في الصغر دون الحولين کے عنوان ہے ايك مستقل باب قائم كيا ہے اور اس کے تحت! يك حديث تقل کی ہے،رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدي و كان قبل القطام . "ر١)

امام ترندی حدیث نقل کرنے کے بعد فقہا ، کاند ہب نقل کرتے ہیں: " و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و غيرهم أن الرضاعة لاتحرم إلا ما كان دون الحولين و ما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه

لايحرم شيئا . " (٢)

و١) ترمذي عن أم سلمه باب ماجانات الرضاعة لاتحوم الافي الصغو دوف الحولين (٢) تومدي عن أم سلسة باب ماجاء أن الرصاعة لاتحوم إلا في الصغو دون الحولس

besturdubooks.wordpress.com "صحابہ غیرہ میں ہے اکثراہل ملم کا عمل اس پر ہے کہ ۲/سال کے اندرر ضاعت ہے حرمت ثاب ہو جاتی ہے اور ۲ / سال کے بعد حرمت ثابت نہیں ہو تی۔"

# ر ضاعی بھا بھی ہے نکاح

مولاً : میں نے ایک عورت کا دودھ پیاجس کی ایک بڑی لڑ کی ہے ، اس کے بعد دو ہے اور دو بینیاں ہیں ، یا نچویں نمبر پر بنی کی ولادت کے وقت میں چھوٹاتھا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کی ماں کادودھ بیا، لڑ کی کی مال ہماری قریبی رشتہ دار نہیں بلکہ دور کارشتہ ہے ،اب میں اس عورت کی سب ہے بڑی بٹی کی بٹی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں ، کیا یہ رشتہ میرے لیے جائزے یااس میں بھی دودھ کا کوئی رشتہ موجود ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائمیں۔

جو (لب: آپ کے لیے بیر رشتہ شر عا جائز نہیں ، کیوں کہ جس عورت کا آپ نے وووھ بیاوہ آپ کی رضاعی ماں اور اس کی تمام اولاد (بیٹے بیٹیاں) آپ کے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، البذااس رشتہ ہے جس لڑکی ہے آپ نکاح کرنا جاہ رہے ہیں وہ آپ کی رضاعی بھانجی ہوئی ، جس طرح سگی بہن اور بھانجی ہے نکاح جائز نہیں ای طرح ر ضاعی بہن اور ر ضاعی بھا بھی ہے بھی نکات جائز نہیں ،اس لیے کہ ر سول اللہ ﷺ نے فرمایا:جورشتے نسب کی وجہ ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے مين، يحوم من الوضاع ما يحوم من النسب . (١) مدت رضا عت مين جس عورت کا بھی دود ھے پیاجائے اس کی تمام اولاد ہے رضاعت کارشتہ پیدا ہو جاتا ہے نہ کہ صرف ای ہے جس کے ساتھ دودھ پیاہو۔

# مديحمل اور ثبوت سل

مو (() : اگر ایک شخص شاد ی کے بعد پر دلیں آ جائے پھر تین سال یا

و١) أبوداؤ عن عائشة باب مايحرم من الرصاع ما يحره من النسب ، كتاب البكاح (١) المعنى ١٧١٠٠

besturdubooks.wordpress.com اس سے زیادہ عرصہ گھرنہ جائے ، تقریباً تمین سال بعد اس کے گھرِ ولادیت ہو تو کیا بچہ جائز ہو گایانا جائز ؟ ہم تو یہ جائے ہیں کہ عام طور پر عور توں کو ۹ ماہ بعد و لادیت ہوتی اورکسی کو سات یا آٹھے ماہ بعد بھی ، ہمارے ا یک دوست کا کہنا ہے کہ عورت کو تمین ساڑھے تمین سال بعد بھی ولادت ہو سکتی ہے ، لینی اتنی مدت تک بچہ اس کے پیٹ میں رہ سکتا ہے،اس سلیلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائمیں۔ ( شجاعت و حکیم خان ، ریاض )

جو (<sup>ا</sup>رب: ثبوت نسب کے سلیلے میں شریعت کاضابطہ بیہ ہے کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو نسب کی نفی نہیں کرنی جاہیے ، یعنی کسی لڑکی پالڑ کے کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ حرامی پانا جائز اولاد ہے اور اس بات پر تقریباً ائمہ کا تفاق ہے کہ حمل کی تم ہے تم مدت جمھ ماہ اور زیادہ ہے زیادہ مدت دو سال ہے ، لیعنی زیادہ سے زیادہ دو سال تک رحم مادر میں بچہ رہ سکتا ہے ، چنانچہ نکاح کے چیر ماہ بعد ہی اگر کسی کو ولادت ہو جائے تو اس لڑ کی یالڑ کے کا نسب شوہر ہے ثابت ہو گا، عورت کو زانیہ نہیں کہہ سکتے ،'بلکہ مشہور حنبلی عالم علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں نکاح کے بعد جھے ماہ کے اندر پیدا ہونے والے نو مولود کو بھی صحیح و ٹابت النسب قرار دینے کو ترجیح دی ہے ، (۱) ای طرح آ<sup>گر م</sup>سی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ دو بارہ کسی ہے نکاح نہ کرے ، پھر طلاق کے بعد دو سال کے اندراس کو ولادت ہو جائے تو طلاق دینے دالے شوہر ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا، عورت کے کر داریر شبہ کرنادر ست نہ ہو گا،اگر کوئی عورت کو زانیہ کیے اور اس پر زنا کی تہم ت اگائے تواسلامی حکومت میں جار گواہ پیش نہ کر سکنے کی صورت میں اس پر حد قذف (تہمت کی سز ۴۰۱ کوڑے) جاری کی جائے گی ،اگر جرم ٹابت ہو جائے تو زانی و زا دیہ (محصن بعنی شادی شدہ ہونے کی صورت میں ) سَلَسار کر دیئے جائمیں گے ،ور نہ ان پر سو کوڑے لگائے جانعیں گے۔

۔ تخص ہو شوہر نہ ہو ،اگر غورت منکو حہ ہے تو بغیر کسی بنیاد کے شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی بیوی سے ہونے والی اولاد کے نسب کی نفی کرے ،ہاں اگر توی قرائن ہوں یااس نے خود گناہ میں مبتلاد یکھا ہو نیکن جار گواہ پیش نہ کر سکتا ہو توایسی کسی صور ہے میں اگر وہ عورت پر زنا کاالزام لگائے یا اولاد کی نفی کرے تو شوہر و بیوی کے لیے اسلامی شریعت نے ایک خاص حکم دیاہے ، جے "لعان " کہتے ہیں ، یعنی شوہر و بوی حار مرتبہ اپے سچے ہونے کا اقرار کریں اور پانچویں مرتبہ حجھوٹے ہونے کی صورت میں اپنے اویراللّٰد کی لعنت بھیجیں، شوہر بیوی میں ہے جو بھی لعان ہے انکار کرے اس پر حد نافذ کی جائے گی،اگر دونوں لعان کرلیں تو قاضی میاں بیوی کے در میان تفریق کر دے گا اور اب لڑ کاماں کی طرف منسوب ہو گا، باپ سے اس کا نسب ٹابت نہ ہو گا، یعنی وہ مال کاوارث ہو گانہ کہ باپ کا۔

لعان کے بعد بھی عورت پر زناہ الزام یالٹر کے کو ولد الزنا کہناد رست نہیں ، اگر کوئی ایبا کیے تواس پر عد قذف جاری کی جائے گی ، عورت کے منکوحہ ;ونے کی صورت میں جب تک شوہر اولاد کاانکار نہ کرے ان کا نسب اس سے ثابت ، و گا، جا ہے ظاہری طور پر قرائن اس کے خلاف کیوں نہ ہوں، للبذا صور ت ِ مسئولہ میں تسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ عور ت پر زناکاالزام لگائے یالڑ کے کوولد الزناکیے ،ورنہ اس پر حدِ **قذف جاری ہوگی،ہاں اگر شوہر بیوی پر الزام لگائے یا**لڑ کے کاا نکار کرے تو دونوں کے در میان لعان ہوگا، جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا،اگر شوہر خاموشی اختیار کرے تو لڑ کا وراثت وغیرہ تمام احکام شرعیہ میں اس ہے ثابت النسب سمجھا جائے گا، یہاں یہ بات مجھی ذہن میں رہے کہ َ حدود کے نفاذ کا تعلق اسلامی حکومت ہے ہے ، جہاں اسلامی حکومت نه ہو، حدود نافذ نه ہوں گے۔

کیاغیرسلم رشتہ دار محرم ہے؟

besturdubooks.wordpress.com مو ﴿ ایک ہندو خاتون مسلمان ہوگئی،اس کے سسر اس خاتون کو اس کے حقیقی بھائیوں سے ملنے نہیں دیتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چوں کہ تم مسلمان ہو اور بھائی کا فر ، لہٰذاوہ قر آن کریم کی رو ہے غیر محرم ہو گئے ، فتنہ کا خطرہ تو ضرور محسوس ہو تا ہے ، لیکن کیاوا قعی خونی رشتہ غیر محرم ہو گیا؟اس کے ہر پہلوے اگر وضاحت ہو سکے تو احیماہ، تاکہ ان خاتون کووضاحت نامہ بھیجا جاسکے۔

(محمد عامل عثانی، مکه مکرمه)

جو (ب: اسلام دین رحمت ہے، اس نے غیر مسلم والدین اور غیر مسلم رشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا تھکم دیاہے ، حتی کہ غیر مسلم پڑوسیوں اور ان تمام غیر مسلموں سے بھی جو مسلمانوں سے برسر جنگ نہ ہوں،ار شادِ باری ہے:"الله تعالی ممہیں ان لوگوں کے بارے میں جوتم ہے دین کے معاملے میں نہ جھڑتے ہوں اور ندانہوں نے حمہیں تمہارے گھروں ہے نکالا ہو،اس بات سے نہیں رو کتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی و نیکی کرواور ان ہے انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل وانصاف كرنے والوں كو پيند فرماتا ہے۔ "(۱)اس آيت كے شانِ نزول كے سلسلے ميں امام سیو طیؒ نے مندِ احمد اور متدرک حاکم وغیرہ کے حوالے سے بیہ روایت ذکر کی ، سید نا ابو بمررضی الله عنه کی بیوی قلیله جنهیں سید ناابو بمررضی الله عنه نے زمانهٔ جا ہلیت میں طلاق دے دی تھی، وہ اپنی بیٹی اساء بنت الی بکر کے پاس بچھ تحا نف لے کر آئیں تو اساء ر صنی الله عنها نے اس کو قبول کرنے اور اپنی ماں کو گھر میں داخل ہونے ہے انکار کر دیا اور رسول الله عَلِينَة سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے امّ المومنین سیدنا عائشہ رضی الله عنہا کے پاس قاصد بھیجا، رسول رحمت علیہ نے ماں کے تحا اُف قبدل کرنے اور ا نہیں گھر میں داخل کرنے کا تحکم دیا، پھریہ آیت نازل ہوئی۔(۴)یہ روایت الفاظ کے

<sup>(</sup>١) الممتحند. ٨ (٢) الجامع لاحكام القرآن ١٨٠٠٤ ط. بيروت

besturdubooks.wordpress.com معمولی فرق کے ساتھ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت کی گئی ہے ، جس میں اساء بنت ابی بکرر منی الله عنها کی طرف ہے میہ صراحت موجود ہے کہ میر ک ماں جو کہ مشرکہ تھیں میرے باس آئیں تو میں نے رسول کریم علی ہے دریافت فرمایا کہ کیا میں ان کے ساتھ صلّہ رحمی و حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں،ای موقع پر بیہ آیت نازل ہو گی۔اس حدیث میں اور قر آن یاک میں ہمی والدین کے بارے میں توصراحت ہے کہ وہ اگر کا فرو مشرک بھی ہوں توان کے ساتھ حسن سلوک کیاجائے۔(۱)سورہالمتحنہ کی مذکورہ بالا آیت کے شان نزول میں اگر چہ مشر ک ماں کا ذکر ہے ، لیکن آیت کا مفہوم عام ہے کہ کا فرو مشرک کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نیکی و بھلائی دین رحمت کی تعلیم ہے۔

والدین کے علادہ دیگر رشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تاکید قر آن وحدیث میں کثرت ہے دار دہوئی ہے ،اس کی بنیاد قرابت اور رشتہ ُرحم (رحم مادر) میں منسلک ہونا ہے نہ کہ مذہب،اگر کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہو تواس کے ساتھ بھی حتی الامکان حسن سلوک اور صلہ رحمی کامعاملہ کیا جائے گا۔ اس کا اندازہ اس متفق علیہ روایت ہے لگایا جا سکتا ہے جس میں رسول اللہ عَلَیْطِیْنَہُ کاار شادِ گرامی ہے:" آلِ الی فلاں میر ہے دوست نہیں ہیں ، میر ادوست تواللّٰہ اور نیک مؤمن ہیں ، لیکن ان ہے ( تعنی آل الی فلال ہے )رحم کا تعلق ہے ، چنانچہ میں صلہ رحمی کے تقاضے کو یوراکروں گا۔(۱)ای طرح جب سورہالشعراء کی آیت ۱۴۳نازل ہوئی کہ:'' آپاییخ قریبی رشته داروں کوڈرائے۔ "تورسول الله علیہ نے اپنے مختلف قبیلے و خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور نام لے لیکر ان ہے وعظ فرمایا کہ تم اینے آپ کو (اسلام قبول کر کے ) آگ ہے بچالو، پھرار شاد فرمایا:''میں اللہ کے نزدیک تہبارے لیے کچھ نہیں کر سکتاباں تم ہے رخم (رشتہ داری) کا تعلق ہے (اس دنیامیں)اس کے تقاضے کو پورا

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، آيت . ١٥ (٢) صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ثبل الرحم ببلالها حديث تمبر: ١٩٩٠، صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ، حديث نمبر ٢١٤

besturdubooks.wordpress.com ۔ کروں گا۔''(۱)اسی سلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم کے پیش نظر سید ناعمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ رسول اللہ علیہ کی طرف ہے انہیں ہدیہ کیا گیا" صلہ "(لباس)ا ہے ایک ماں شر یک مشرک بھانی کو ہدیہ کر دیں، جبیما کہ تھیجے بخاری کی روایت ہے معلوم ہو تاہے۔

ر سول کریم علی نے ایک مرتبہ یہودی غلام کی عیادت کی اس طرح جب ابوطالب کی و فات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ ان سے ماما قات و عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا: "اے جیا جان! لا اللہ الا اللہ کہہ و بچئے ، تاکہ میں اس کے ذریعہ اللہ کے پاس سفارش کر سکوں ( کیوں کہ کا فرومشر ک شفاعت کالمستحق نہیں۔ ) "حافظ ابن حجرٌ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس ہے مشرک رشتہ دار کی زیارت،اس سے ملاقات اور اس کی عیادت کاجواز ثابت ہو تاہے۔(۲)

ان آیات و احادیث ہے میہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں ہے ملا قات اور ان کے ساتھ حسن سلوک ناجائز نہیں بلکہ مطلوب ویسندیدہ ہے ، البتہ حالات و ماحول کے امتیار سے اس کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں ، مثلاً ملیا قات کی صور ت میں ظلم و زیادتی کااندیشہ یااینے دین وایمان کی خطرہ ہو تو دور رہ کر خط و کتابت کے ذراعیہ یاوفت ضرور تان کی مدد وغیرہ کے ذراعیہ بھی حسن سلوک اور صله رحمی کا تقاضا بورا کیا جا سکتاہے ،اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو غیر مسلم رشتہ داروں ہے ملا قات یاان کی عیادت و غیر ہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آخر میں ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کوئی بھائی کفر کی وجہ ہے غیر محرم نہیں ہو تا،ر شتے دراصل دوطرح کے ہوتے ہیں محرم اور غیر محرم، محرم ان ر شتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے در میان ایسار شتہ ہو کہ شر عا آپس میں ان کا نکات بھی بھی نہ ہو سکتا ہو ، جیسے اولا د کار شتہ والدین ہے ،اسی طرح بھائی بہن ،ماموں بھانجی ، جیا بھیجی و غیرہ، ان کو'' ;ی رحم محرم'' بھی کہتے ہیں ، یعنی ان کے در میان رحم ( رشتہ

<sup>(</sup>١) مسلم باب وانذر عشيرتك الاقربين، كتاب الايمان (٢) فتح الباري : ٩ ٩ /٧

۱۵۲ داری ) کا تعلق مجھی ہے اور محر میت کا تعلق مجھی کہ ان کا آپس میں مجھی مجھی نکاتی تیر ٹاکا پھی نکاتی تیر ٹاکا پھی جائز نہیں ودوسرے وہ رشتہ دار جو صرف" ذی رحم" ہیں ،ان کے در میان محر میت کا تعلق نہیں،ان کے در میان تبھی بھی رشتہ نکاح قائم ہو سکتا ہے،ایسے رشتہ داروں کو "غير محرم" کہتے ہيں، جيسے ماموں زاد ، پھو پھی زاد ، خالہ زاد اور چياز اد بھائی بہن وغير ہ، ای طرح اجنبی مر د و عورت و غیر ه تبھی" غیر محرم" ہوں گے ،اگر کو ئی رشتہ دار" غیر محرم" ہو تواس سے ملا قات وغیرہ کے لیے بھی مسلمان عورت کے لیے یر دہ کا خیال ر کھناضر وری ہے اور اگر غیرمسلم محرم رشتہ دار ہون، جیسے ، دالد ، بھائی ، داد ا، ناناو غیر ہ، تومسلمان عورت کاان کے سامنے آنادرست ہے۔

# بہویراہل سسرال کی خدمت

موڭ : ہمارے ہاں شادی کے بعد بہونہ صرف ساس سسر بلکہ تمام سسرال والوں اور جوان دیوروں اور نندوں سب کی خدمت کرتی ً ہے ، صبح ہے شام تک ان سب کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ، نیکن اگر تمھی شو ہر کے ان قریبی رشتہ داروں سے کسی بات پر تحکرار ہو جائے ، تواس کی سابقہ تمام خدمات فراموش کر دی جاتی ہیں ،اور نوبت یہاں تک آجاتی ہے کہ اے اپنے ماں باپ کے یہاں جھیج دیاجا تا ہے ، واضح ہو کہ شوہر کی شروع ہی ہے ذبن سازی کی جاتی ہے کہ تمباری بیوی پر گھر کے ان تمام افراد کی خدمت کر ناضر ور ی دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بہویر ساس ، سسر اور سسرال والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے ؟اس سلسلہ میں شرعی نقطہ نظرے آگاہ کیاجائے۔

(عابده تنبهم چوېدري،الخبر)

حمو (کس: اسلام نے انسانی رشتوں کی حرمت واہمیت پر سب ہے زیادہ زور دیاہے ، پیہ سر کارِ دوعالم ﷺ بیں جو تمام رشتوں کے حقوق بار باربیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں

سوال وجواب (هشه چبارم) ۱۵۳ چبارم) ۱۵۳ موال وجواب (هشه چبارم) د ۳۰۰ که ۱۵۳ که ۱۳۰۰ که ۱۵۳ که ۱۵۳ که ۱۵۳ که ۲۰۰ مراد شنه دار) حقد ارکواس کاحق د و په ۱۵۰ انسان پرالله تعالی اور رسول کریم عیم میکینی دد. ۲۰۰ مراد شنه دار) حقد ارکواس کاحق د و په ۱۵۰ انسان پرالله تعالی اور رسول کریم عیم میکینی دد. کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے ، لیکن والدین کے حقوق کی اد المیگی کا مطلب میہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسر ہےں شتہ داروں کے حقوق غصب کیے جا کیں، جہاں تک شوہر کے والدین اور اس کے بہن بھائیوں کی خدمت کا تعلق ہے تو اس بارے میں قرآن و حدیث، عمل صحابہؓ بلکہ کسی بھی دور میں کسی بھی صاحب علم کا بیہ تول موجو دنہیں ہے جو بتائے اور تھم دے کہ بہو پرسسر ال والوں کی خد مت واجب ہے ۔

شوہر ،اولاد اور گھر بار کی خدمت اور گھر بلو کام کاج کرنا نیوی کے لیے اگر چہ ضرور ی اور واجب نہیں ہے لیکن ہر مسلم بیوی تمام گھریلو کام کاج کرتی ہے اوریہ بات خود از واج مطہر ات امہات المومنین اور صحابیات ہے ٹابت ہے،رسول کریم سالیقہ کے لیے از واج مطہر ات کھانا بناتی تھیں ، آپ علیہ کے کپڑے دھوتی تھیں ،خو شبو لگاتی تھیں، چکی میں آٹا چیتی تھیں، گھر کی صفائی اور دوسر ہے تمام لواز مات انجام دیتی تھیں ۔ سیدہ کا ئنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب مجھی کچھ کھانے یہنے کی اشیاء دستیاب ہوتیں تو خود محبت ہے اینے ہاتھوں سے کھانا پکاتیں اور اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرتیں ، سیدہ فاطمہؓ ، سیدہ رقبہؓ ، سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ زین رضی الله عنهن اجمعین اپنے گھروں میں سارے کام خود انجام دیا کرتی تھیں۔وہ مشہور واقعہ تو تقریباً ہر کتاب حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آٹا مینے کی و جہے ہے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں ، سیدہ اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہمااینے شوہر سید ناز بیر رضی اللہ عنہ کے سارے کام کاج خود اپنے ہاتھوں ہے کر تیں، حتی کہ شوہر کی سواری، گھوڑ ہے کا حیار ہ یانی والی خد مت بھی خو د انجام دیتیں۔

کوئی بھی مسلم خاتون عمو مااور ہمارے معاشر ہے کی مشرقی بیوی خصوصا شوہر ، بچوں ادر گھربار کی خدمت کرناایے لیے واجب سمجھتی ہے ادریہ یقیناایک احجماانسانی بلکہ اعلیٰ اخلاقی وصف ہے ، یہ مشرقی مسلمان عورت ہی ہے جو نہ صرف شوہر کی

<sup>(</sup>١) بخاري عن أبي جحيفة ، باب من أقسم على أخيه ليفطر ، كتاب الصوم

besturdubooks.wordpress.com خدمت کرتی ہے بلکہ اپنے تمام بچوں اور گھر بارکی دوسری ذمہ دار یوں کواحس طریقے سے زندگی بھرانجام دیت ہے ، یہ الگ بات ہے کہ اسلام عور ت( بیوی ) پر بہت زیادہ بوجھاور ذ**مہ داریاں نہیں ڈالناجا ہتا، لہٰذا بیوی کو شوہر ا**ور بچوں کی خدمت و غیر ہ کایابند مہیں بنایا گیا، فقہاءِ احناف ، مالکیہ اور شوافع کااس بات پر اتفاق ہے کہ بیوی پر شوہر کا کھانا پکانا، کپڑے دھونااور دوسرے گھر بلو کام کاج کرناضر وری اور واجب نہیں ہے اور نہ ہی شوہر بیوی ہے ان کا موں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

جب بیوی پرشوہری خدمت کرنا (کھانا پکانااور دوسرے گھریلو کام کاج وغیرہ) واجب اور ضروری نہیں ہے تو ساس سسر اور نندوں دیوروں کی خدمت کہاں ہے واجب ہو گئی؟ شوہر خود اینے والدین کی خد مت کرے یا اس کا انتظام کرے اگر بیوی ہے بیہ خدمت انجام دلوانا ہے تواس کا طریقہ رغبت اور مہت ہے نہ کہ زبر دستی یا سختی وشدت،لیکن بہو پر شرعی نقطہ نظرے یہ واجب نہیں ہے۔

ہمارے معاشرے میں ایک بڑاالمیہ یہ بھی ہے کہ مخصوص حالات ( انعض او قات کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں )اور رسم ور داج کی وجہ ہے یورا خاندان ایک ہی گھر میں رہنے پر مجبور ہو تاہے،ایسے میں نہ شرعی پر دہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی الگ تھلگ رہنا ممکن ہو تاہے ،الی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت و نرمی اور احسن طریقے ہے تمام گھروالوں کواس بات پر آمادہ کریں کہ ایک گھر میں رہ کر بھی کچھ آ داب اور پابند ہال الی میں جو ہم سب کو قبول کرنی ہیں ،ایک پابندی یردے کی ہے کہ بہو بلاروک ٹوک جوان دیوروں اور گھر کے دوسرے مردوں کے سامنے نہ آئے، جب کہ دوسری پابندی ہیہ کہ والدین اپنے بیٹے بہو کو شادی کے بعد ا پی خدمت پر اور اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کریں ،اولاد اُگر خودیہ دیکھتی اور سمجھتی ہے کہ والدین معذور ہیں ، بہت زیادہ بوڑھے ہیں یا بیار ہیں توالی صورت میں صلہ ر حمی کے تقاضے بوراکر نااولا داور بہو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ، بے سہار اوالدین کے ساتھ رہیں ،ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔

besturdubooks.wordpress.com آخر میں تقیحت کے طور پر والدین ، اولاد اور بہوؤں کے لیے یہ بات لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں کے بڑے جھوٹوں پر شفقت کرنا شر وع کر دیں اور سب اولاد کو برابری کے ساتھ ویکھیں اور عدل وانساف سے کام لیں ، دوسری طرف اولاداور بہوؤیں بروں کی خدمت کرناایے لیے خوش تصبی مسمحصیں تو ہمارے سارے گھرسکون و آرام کے محل کدے بن جائیں اور ہم سب کی زندگی راحت و آرام والی ز ندگی بن جائے، کیکن کاش کہ ایسا ہو۔

اجنبی مر دوں سے پر دہ

موراً کیا ہیر ون ملک مقیم خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا چیرہ کھلا ر تھیں ، کیوں کہ ہم لوگ اینے وطن ہے دور ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی تہیں بیجانتا؟

(راحیله فیروز،جده)

جو (ب : عورت اینے وطن میں ہویا وطن سے باہر ہر غیر محرم مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے ، حیاہے وہ عورت کو جانتا ہو یانہ جانتا ہو۔ چنانچہ قر آن کریم میں ارشادِ باری تعالی ہے:

> ا يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإَزْوَاجِكَ وَ بَنْتِكَ وَ بَسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ . "(١)

> "اے نبی! آپ اپنی بوبوں ، صاحبزاد یوں اور مسلمان عور توں ے فرماد یجے (جب مجبوری کی بنا پر گھرے باہر جانا پڑے تو)ایے ( چېروں کو )او پر ( تبعی ) چاد روں کا حصه لاکاليا کريں۔"

اس آیت ہے چند ہاتیں معلوم ہوتی ہیں:

یر دہ کا تھم رسول اللہ علیائی کی از واج مطہار ت اور بنات طاہر ات کے ساتھ (1)دوسری تمام مسلمان عور توں کے لیے بھی ہے۔ آیت میں پر دہ کے لیے چہرہ پر جادر لٹکانے کا تھم ہے۔ (r)

besturdubooks.wordpress.com (m) یردہ کے لیے جلباب استعمال کرنے کا تھم دیا گیاہے، جلباب بردی جادر کو کہتے ہیں، جو استعالی کپڑوں کے اوپر بہنا جاتا ہے۔ آیت میں حکم دیا گیا کہ عور تیں جسم کے ساتھ ساتھ چېروں پرلاکاليا کريں۔ موجو دودور ميں برقعہ اي جلباب کي تر تي يافتہ شکل ہے۔البتہ یورپ اور بعض دوسر ہے ممالک میں رہائش پذیر مسلمان عور توں کے لیے وہاں کے مخصوص ماحول اور بعض دوسری مجبور بوں کی وجہ ہے بعض اہل علم نے بیہ فتوی دیاہے کہ مسلمان عور ت اپنا چہرہ کھلار کھ <sup>سک</sup>تی ہے۔

# بیوی کو بھائی کہنا

مو (🖒 : ہمارے ایک دوست نے اپنی بیوی کو تین بار بھائی صاحب کہہ دیاہے، کیاوہ اس صورت میں ہیوی ہے از دواجی تعلقات رکھ سکتاہے یا نہیں ؟ شرعی تھم ہے آگاہ فرمائمیں۔ (محمد مشاق، پنٹ البحر) جو (<sup>ا</sup>ب: بیوی کواس طرح مخاطب کرنے اور بیا لفظ کہنے ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لہٰذاوہ حسبِ سابق بیوی بر قرار رہے گی۔

### ستائيس رمضان كوعقد نكاح

مو (🖒 : میر \_ ایک دوست کی شادی اس کے گھر والوں نے دونوں عیدوں بعنی عید الفطر اور بقر عید کے در سیان نسی تاریخ میں طے کی ہے ، جب کہ کچھ دوست احباب کا کہنا ہے کہ ان دو عیدوں کے در میان شادی نہیں ہوتی ؛ کیا ہے خیال در ست ہے ؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ۲۷/ر مضان کی شب نکاح پڑھایا جائے اور شادی رسم عیر کے بعد ادا کی جائے ؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائمیں۔ (محمداختر الحبيل)

ہو (کرب : یہ اصل میں ہندوانہ عقیدہ ہے کہ شادی کے لیے بعض زمانہ مبارک ومسعود

besturdubooks.wordpress.com ہوتے ہیں اور بعض زمانے منحوس اور نامبار ک ، ہند دؤں ہے بیہ توہم پر ستی مسلمانو<sup>ں</sup> میں منتقل ہوئی ہے،شرعی اعتبار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں،ہر زمانہ، سال کے ہر ماہ، ماہ کے ہر ہفتہ اور ہفتہ کے ہر دن اور دن میں کسی وفت بھی نکاح ہو سکتاہے ،اس لیے عید وبقر عید کے در میان بھی اور ۲۷/ر مضان کو بھی عقدِ نکاح در ست ہے۔

#### جہیز لینا

مولاً : لڑکی والے تو کسی نہ کسی طرح جہیز دیتے ہیں ، مگر ہم لوگ بالكل جہیز لینا نہیں جائے ،ا یک چیز بھی نہیں ، کیاایہا ہو سکتا ہے؟ (حميد خان، جده)

جو (ب: لڑکی دالے اپنی مرضی وخوشی ہے کچھ دیں تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے ، لیکن مطالبہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ،نہ زبان ہے اور نہ اپنے عمل و کر دار ہے ، پھر لڑ کی والے لڑکی کو جہیز میں کچھ دیں تو وہ اصلاً لڑکی ہی کی ملکیت ہے۔(۱)

## بھائی کی مد د

سوال: میر اا یک حچو ٹا بھائی بہت ہی ناکارہ ہے ،ون مجر آوار گی کر تار ہتا ہے، کام ٹھیک نہیں کر تا،اس کی آ دار کی و بے روز گار ی د کھے میں بھی یر بیثان ہو جا تاہوں، مگر جب میں اس کی مدد کر ناچا ہتا ہوں تو بیو می مجھے' ے لڑتی ہے ، چوں کہ میرے والدین نہیں ہیں ، لہذا مجھ پر اب میرے بھائی کے کیاحقوق ہیں؟اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ (يامين غلام، جده)

جو (ب : قر آن و حدیث میں رشتہ دار دن کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے ،اس پر بڑااجر و ثواب ہے اور ایسے لو گوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپاپنے بھائی کو تنہانہ حچوڑیں، بلکہ حسبِاستطاعت مالی مدد کے ساتھ نرمی و حکمت ہے اصلاح کی فکر کریں اور اس ہے بری عاد توں کو

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار : كتاب الهبه

JKS.Wordpress.com حیمرانے کی کوشش کریں، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سلسلے میں شوہر کے سلیم ر کاوٹ ہے ، ہاں اگر بیوی کے حقوق ادانہ ہو رہے ہوں تو وہ ایپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بہتریہ ہے کہ آپایے بھائی کی مدد داعانت کو بیوی سے مخفی رکھیں اور مالی مدد ہے زیادہ اخلاق و کر دار کوسدھار نے کی فکر کریں۔

## بيوى ياشوہر كوخون كاعطيه

موڭ : كيامر دايى بيوى كويا بيوى اينے مر د كو بحالت و ضرورت اپنا اصل خون دے کتے ہیں یا نہیں؟ (ارشد محود ،الخمر ) جو (*ر*): شوہر و بیوی کاضر ورت کے دفت (آپس میں)خون دینا جائز ہے۔

شوہر کی اجازت کی بغیر سفر

موڭ : كياعورت اپنے خاوند كى اجازت كے بغير اپنا گمر حپوڑ كر دس بندرہ دن کیلئے کسی دوسرے شہر (رشتہ دار وغیرہ کے یہاں) جاسکتی ہے؟ نیز شوہرے اجازت لینامنروری ہے یاسسرال کی اجازت کافی ہے؟ (شیر خان، بحرین)

جو (<sup>(</sup>ب: ایک دن یاس ہے بھی کم وقت کے لیے کہیں جانا ہو تو شوہر ہے اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے تفل روزہ ر کھنے کی بھی شر عامخنجائش نہیں تواس کی اجازت کے بغیر گھرے باہر جانا کیے جائز ہو گا ؟اس سلسلے میں شوہر کی اجازت ہی معتبر ہو گی ، ہاں اگر شوہر خود والدین یا گھر کے کسی اور فرد کی اجازت کو کافی سمجھتا ہواور اے اپنی طرف ہے بھی اجازت تصور کرتا ہو تو الگ بات ہے ، نیزیہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسر اشہر اگر ۴۸ میل یااس سے زیادہ د در ہو تو پھر بغیر محرم کے سفر کرنا بھی عورت کے لیے جائزنہ ہو گا۔

علانی اور اخیاقی رشته

مو (ڭ : علاتى اوراخيا فى رشتە كىھے كہتے ہيں؟

تحض کی دو بیویاں ہیں ،ان ہے جو اولا د ہو گی وہ آپس میں علاقی بھائی بہن کہلا نمیں گے ، كيول كه ان كى ماں الگ الگ ہے اور باپ ايك ہى ہے ، اى طرح كوئى عورت شوہر ك انقال یا طلاق دے دینے کے بعد کسی دوسرے مردسے نکاح کرلے اور اس سے بھی اولاد ہو تواس عورت کی اولاد جو پہلے اور دوسرے شوہر سے ہے وہ آپس میں اخیافی بھائی بہن ہوں گے ، کیوں کہ ان کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہے ، جن کے ماں باپ ایک ہی ہوںان کو حقیقی بھائی بہن کہاجا تاہے۔

# ر شته داری نبھائیں

مولان: چندسال قبل میرے والدین اور ماموں کے در میان اختلاف ہو گیاتھا، مجھے علم نہ تھا کہ زیادتی کس کی طرف ہے ہے ،دونوں طرف ے الزام تراشیاں تھیں ، میں اس کا مناسب حل جا ہتا تھا کہ برادری کے افراد مسئلہ کو حل کریں ، جس کی غلطی ہو وہ دوسرے سے معافی مانگ لے، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہ ہوا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میرے بھائی اور بیوی بیجے ماموں کی عمی اور خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے اور والدہ محترمہ ہے کہا آپ پر کوئی یابندی نہیں، آپ اگرانے بھائی کے گھر جانا جا ہیں تو جاسکتی ہیں، مگر والدہ بھی ہمارے نہ جانے کی وجہ ہے بھائی کے گھر نہیں جاتی تھیں ، تین سال قبل میری والدہ انقال کر گئیں ، مجھے یہ وہم ہے کہ میری والدہ میری وجہ ہے اپنے بھائی سے جدار ہی ہیں ،اگر جد والد صاحب نے مجھ سے کہاکہ تمہاری والدہ تمہاری وجہ ہے نہیں بلکہ تمہارے ماموں کی زیادتی کی وجہ ہے ان کے گھر نبیں جاتی تھیں ،اب ہمارے گھر ماموں آتے جاتے ہیں ، میں ان کے گھرنہ جاؤں تو دو ہارہ نارا نسکی پیدا ہو جائے گی ، مگر مجھے یہ خیال ستا تا ہے کہ والدہ کو تو زندگی میں بھائی ہے جدار کھااور اب ان besturdubooks.wordpress.com کے گھرجا تأہوں تو کہیں میں والدہ کے حق میں مجرم تو نہیں ،اگر ایسا ہے تومیں زندگی بھران کے گھرنہ جاؤں گا، قرآن وحدیث کی روشنی (محد يونس طاہر ، جدہ) میں میر ی رہنمائی فرہائیں۔

جو (ر): الله تعالیٰ نے قر آن پاک میں بار بار مسله رحمی نبھانے کا تھم دیا ہے، قر آن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں ر شنوں کے جو رینے اور ملانے کا تھم ملتاہے اور ہمیں قطعر حمی سے سختی ہے منع کیاجا تاہے ،ایک حدیث قدی میں اللہ تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایاہے کہ جوصلہ رحمی کوجوڑے میں اسے جوڑوں گااور جوصلہ رحمی کو توڑے میں اے توڑوں گا۔ (۱) آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے ماموں کے ور میان جو بھی نارا صلّی تھی اس سے قطع نظر آپ کو اپنا وا کے یہاں جانا جا ہے تھااور ر شنہ داری نبھانی جا ہے تھی،اب جب کہ آپ کی والدہ صاحبہ انقال کر چکی ہیں،(اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور ان کی مغفرت فرمائے ) تواب آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے کہ آپ اینے ، موں کے یہاں جائیں ، تمام رشتہ داروں کے ہاں آنا جانااور حسن سلوک قائم و دائم رتھیں اور بھی بھی قطع رحمی نہ کریں۔

#### نهمر دنه عورت

مو(ٹ : میرے دوست کے گھرولاد ت ہوئی،لیکن نومولود نہ لڑ کا ہے نہ ہی لڑکی، وہ تیسری جنس کی مخلوق ہے ،ان کے والدین بہت پریشان ہیں ، اس کا علاج کہیں نہیں ہو سکتا ، اس کا شار کن میں کیا جائے ؟ خاندان والوں نے آنا جانا بند کرویا ہے ،کس کس سے جھیایا جائے ؟انہوں نے ایک و فعہ بیچے کو پھینک دیا تھا پھر ہمارے سمجھانے برلے آئے ، کیا بیٹیم خانے میں دیاجائے جائے ؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

جو (رب : آپ نے نو مولود کے بار ہے میں لکھا ہے کہ وو نہ لڑ کا ہے اور نہ لڑ کی بلکہ وہ

<sup>(</sup>١) تومذي عن عبدالله بن عمرو باب ماجاء في رحمه المسلمين الواب البر والصلة

تاہم اس طُرح کی بیدائش کوئی بعید نہیں، عجیب الخلقت ولادت کے واقعات و قثافو قثا ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ، وہ جو جا ہتا ہے پیدا کر تاہے ،اس کی قدرت اور مشیت داراد ہ میں کو ئی ر کاوٹ نہیں بن سکتا۔ بقینااس طرح کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی بے شار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور یہ چیز والدین کے لیے اور خود اس نو مولود کے لیے ( آئندہ)امتخان و آزمائش بھی ہوسکتی ہے،اس لیے کہ بیہ د نیادارالامتخان ہے، یہاں مختلف طریقوں سے ہر ایک کی آزمائش کی جاتی ہے ، بہر حال والدین کے لیے یہ ہر گز جائز نہیں کہ اللہ کی اس مخلوق کو ضائع کردیں یاائے کوئی گزند پہنچائمیں ،اس کی پرورش ان پر لازم ہے جس طرح کیہ سالم الخلقت لڑکی یا لڑ کے کی پرورش ان پر لازم ہے ، ہاں نومولود میں موجود کسی نقص کا علاج ممکن نہ ہو تواس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے و نقتر پر پر راضی رہیں ، انشاء الله انہیں اس کا بہترین اجر وصلہ ملے گا،اس دیامیں بھی اور آخرت میں بھی، دنیامیں نہیں تو آخرت میں یقینا۔

اس سلسلے میں مزید احکامات کتب فقہ میں موجود ہیں ، لیعنی شادی بیاہ ، وراثت ،امامت، پردہ وغیرہ کے احکامات جن میں مر دوں اور عور توں کے در میان فرق ہے، ان میں ایسے نومولود کو کس زمرہ میں رکھاجائے گا؟اے مرد تصور کیاجائے یاعورت؟ تقریباً ہر مسلک کی کتب فقہ میں اس کے احکامات کی تفصیل موجود ہے، فقہاء ایسے نومولود کو'' خنٹیٰ'' ہے تعبیر کرتے ہیں،ابن قدامہ حنبائی نے المغنی میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے کہ :'' ختتیٰ وہ ہے جس میں مر د و عورت د دنوں کی علامت ہویا اس جگہ ایک سوراخ ہو جس ہے اس کی بییثاب گاہ نکلتا ہو ،اس کی دونشمیں ہیں مشکل اور غیر مشکل ، وہ جس میں مر دوں یا عور توں کی علامات نمایاں ہوں جس سے بیہ جانا جاسکے کہ وہ مر د ہے یا عورت، یہ خنثیٰ غیر مشکل ہے،، یہ حقیقت میں مر د بی ہے جس میں کچھ عور توں والی علامات زا کہ ہیں یا پھریہ عورت ہے جس میں کچھ مر دوں والی

۱۶۲ ن خلقت زائد ہے ، درا<sup>و</sup>ت اور دیگر احکامات میں اس کا تھم وہی ہو گا جو علامات میں الس ہوں۔اس سلسلے میں اہل علم کا یہ قول ہے کہ اس کے پیشاب کا اعتبار کیا جائے گا،اگر وہ ّ مر دول والی جگہ ہے بیٹاب کرے تو وہ مر د اور اگر عور توں والی جگہ ہے بیٹاب کرے تو دہ عورت سمجھا جائے گا، پھر ابن قدامہ ؒ نے اس کی دلیل میں نبی کریم علیہ ﷺ ے مر فوع ایک روایت بھی ذکر کی ، جس میں آپ علیہ کا یہی ار شاد ہے۔اگر اے پیتاب د ونوں دونوں جگہوں ہے آتا ہے تو بعض فقہاءاس معاملہ میں سبقت اور بعض کثرت کاامتنبار کرتے ہیں اور بعض اس میں تو قف کرتے اور اسے" نخنتیٰ" مشکل" کہتے ہیں،اس میں بلوغ کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کااعتبار کیا جاتا ہے،اگر اس وقت مجمی برابری ہویاد ونوں طرح کی علامات نمایاں ہوں توبیہ" نخنتیٰ"مشکل ہے۔(۱)

مزید تفصیلی یا جزئی احکام جاننے کے لیے کتبِ فقہ کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے، بہر حال جو منشاءِ سوال ہے یاسوال میں سائل کاجو مقصد ظاہر ہور ہاہے ،اس سلسلے میں تھم شرعی یہی ہے کہ والدین اس کی پرورش کریں اور اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں،اس معاملہ میں کو تاہی اور اس ہے لا پر واہی یااسے بھینکتا، قتل کرناوغیرہ ہر گز جائز نہیں ،اس بنیاد پر خاندان کے لوگوں کا والدین ہے قطع تعلق مجھی ناجائز اور جہالت پر مبتی ہے ،اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت ہے اگر کسی کو ایسی او لا د دی ہے جس کی پیدائش عیب کی بناء پر طبیعت قبول نه کرے تواس میں اس او لا د کایاوالدین کا کیا قصور ہے کہ ان سے قطع تعلق کریں اور ان کے یہاں آنا جانا بند کر دیں ،جو کہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی قر آن وحدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔

جبیا کہ ہم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہے اور اس میں سب کے لیے عبرت و درس ہے ، چوں کہ بیہ مخلوق مجھی جماری بی جنس سے ہے بلکہ ہمارے گھروں ہی میں پیدا ہو کی ہے ،للہٰ ااحچھوت یا منحوس سمجھنا یقینا گناہ کبیر ہاور حرام ہے ، گھر والوں اور خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شم کے بچوں کی سیجے ہر ورش اور احیمی

<sup>(</sup>١) باختصار المغنى ٧ ، ١٩٣٠ ، فصل ف احكام مبراث الخبشي

oks.wordpress.com تربیت کریں، یہی ذمہ داری ہمارے مسلم معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے کہ اس تشم کے لوگوں سے بدسلو کی نہ کی جائے انہیں کسی دوسر ی دنیا کی مخلوق نہ سمجھا جائے بلکہ آ ان کاد وسروں کی نسبت زیادہ خیال رکھا جائے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اس جنس سے بدسلو کی اور زیادہ کی جاتی ہے ، مخصوص تقریبات میں ناچنے گانے اور محفل سجانے کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے اور انہیں معاشر ہ میں گھٹیااور دوسرے نلط کام انجام ویے پڑتے ہیں، معاشرے کی بے راہ روی اور فتنہ و فساد کی کثرت کاعالم بیہ ہے کہ اس جنس ہے زنااور غیر فطری برائی جیسے کام لیے جاتے ہیں ، جو یقینا حرام ہیں ، ہمارے معاشرہ کے اہلِ علم ،اہلِ اقتدار اور دوسر ہے ذمہ دار لوگوں کو اس اہم مسئلے ہر توجہ دینی جاہیے، تاکہ معاشرے میں تھلے ہوئے حرام کاموں میں ہے ایک در اوز ہ تو بند ہو۔ گناه کس بر؟

> موڭ : شوہر بیوی ہے جاریا تج سال جدار ہے اور اس در میان عور ت برائی میں مبتلا ہو جائے تواس کا گناہ کس پر ہو گا؟ شوہریا بیوی پر؟ (عامر،جده)

جواب:شریعت کااصول ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں لا دا جائے گا،اللہ تعالیٰ کا ارشاوه، " لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " (١) " لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى . "(٢) عور ت نے برائی کاار تکاب کیا تواس کا گناہ اور و بال بھی عور ت ہی پر ہو گا،البتہ شوہر پر حق تنگفی کا گناہ ہو گاکہ اس نے طویل عرصہ بیوی ہے دور رہ کر اس کے حقوق اداکر نے میں کو تاہی کی ہے، شوہر کی طرف ہے حق تلفی اور حقوق کی عدم ادائیگی کی صور ت میں بیوی کو بیہ حق رہتا ہے کہ وہ شوہر ہے طلاق یا خلع لے لیے یا پھر اسلامی عد الت کی طرف رجوع كركے شرعى قاضى سے نكاح فسح كرالے۔

会会会

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com 

大は米米米に 

不过於 崇 外京上 不过於 崇 外以

besturdubooks.wordpress.com

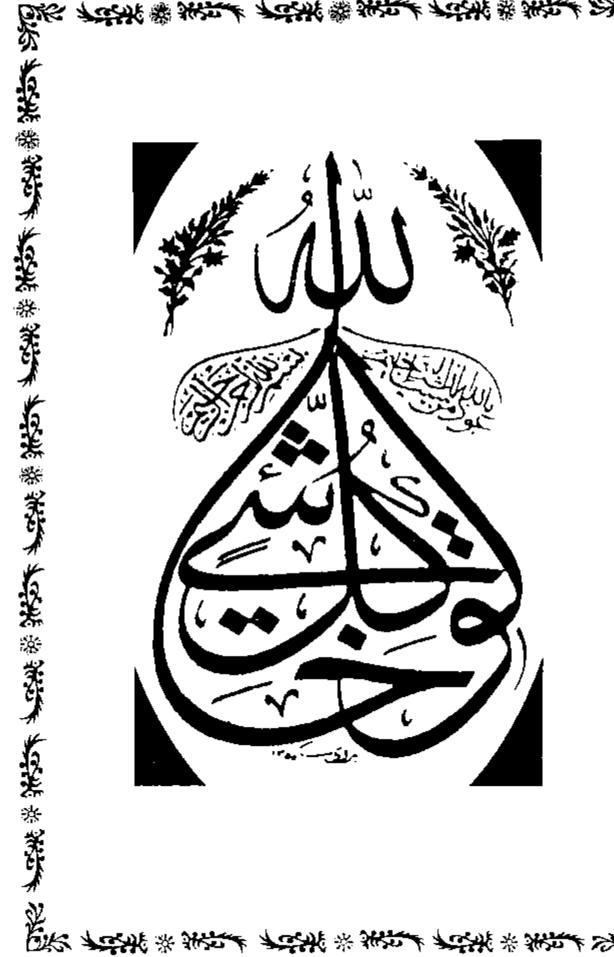

大学祭祀は大学教学は大学教学は大学教学は大学教学は大学教学は大学

才过状染外染土 才过状染粉染土 不过状染粉染

besturdubooks.wordpress.com

# کیاطلاق دینا گناہ ہے؟

مو (ایک قربی دوست جور شنہ دار بھی ہے، دوسال ہے ذہنی

پریشانی میں ہے، اس کی مشکل ہے ہے کہ اس نے پانچ سال قبل ایک

لاکی سے (محض اس کی زندگی بچانے کے لیے) شادی کی تھی، شادی

کے بعد وہ سعودی عرب آگیا، سال بھر بعد وہ گھر گیا، توبیوی کے طور

طریقے اور تھے، اس نے بیوی کوروکا، نیکن اس نے شوہر سے طلاق کا
مطالبہ کیا کہ میں تم نے طلاق لینا جا ہتی ہوں، اے اپنی خوبصور تی پرناز
قفا کہ طلاق لے کر فلال دوسرے مرد ہے شادی کر لوں گی، لاکے
نے غیرت میں آگر بیوی کو تیزاب سے جلادیا، بھر علاج بھی کر دایا،
جس سے دہ کافی حد تک ٹھیک ہوگئی، مگر وہ حسن نہ رہا، پھر بھی وہ طلاق

پر بھند تھی، بالآخر طلاق کی نوبت آگئی، میر ادوست یہ گناہ کر کے بچھتا
رہا ہے اور لاک بھی بچھتار ہی ہے کہ اس نے طلاق لے کر اچھانہیں کیا،
اب وہ پھر اس سے شادی کرنا جا ہتی ہے؛ اب آپ رہنمائی فرمائیں ک

#### (محمدا کمل عبای،مدینه منوره)

جو (کِ : آپ نے سوال میں اپنے قریبی دوست کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں لکھی، لیکن جو کچھ لکھادہ بہر حال اپنی جگہ عبر تناک اور افسو سناک بات ہے، اگر بیوی سے شکایت تھی تو اس کا حل بھی اچھے اور مناسب طریقے ہے کیا جانا جیا ہیے تھا،، ا بی بیوی کو سز ادے ، بشر طیکہ بیہ سز او حشانہ اور نامناسب نہ ہو ، کسی کے چہرے ہر تیزاب ڈالنا بدترین جرم اور شکین ظلم د گناہ ہے ،اسلام میں نسی انسان کو بیراختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی دوسر ہےانسان کو اس طرح کی و حشیانہ سز ادے ، بلکہ ر سول کریم علیالیّ نے جانوروں تک کے چبرے پر مارنے ہے منع کیاہے(۱) آپ کے دوست کواینے اس گھناؤنے فعل پرانی بیوی ہے معافی مانگنی جا ہیے تھی، جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے، تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے، میاں بیوی جب انتھے نہ رہ بھیں، صلح و صفائی اور اصلاح کے تمام طریقے آزمائے جا بچے ہوں ، پھر بھی صلح صفائی نہ ہو تو اس کا حل طلاق ہے کہ شوہر بیوی کی یا کی کے ایام میں اسے ایک مرتبہ طلاق دے دے، اس طرح طلاق کو کی گناہ یا عیب نہیں ہے ، چوں کہ آپ کے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے ، البندا اب دونوں آزاد میں ، دونوں دوسری جس جگه جامیں نکاح کرلیں اور ایک د وسرے کو معاف کریں اور اگر دونوں پھر ہے شادی کرنے پر باہم رضامند ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو یہ نبھی ممکن ہے ، بشر طیکہ آپ کے دوست نے تین طلاقیں نہ دی ہوں۔

### طلاق كامسئله

مو (٥ : چند سال قبل ميري شادي يا كستان بس ہو كي تھي، ميرے شوہر یہلے سے صاحبِ اولاد ہتھے ، جس کا مجھے اور میر ہے گھر والوں کو علم تھا ، سنچھ عرصے بعد اس کاعلم میرے شوہر کی پہلی بیوی اور ان کے رشتہ داروں کو ہوا توانبوں نے بہت ہنگامہ کیا، ہنگاہے کو ختم کرنے کے لیے ا یک تحریران کے حوالے کی گئی، جس بریہ تحریر تھی کہ میں نے فلال بنت ِفلاں کو بوش وحواس کے ساتھ طلاق دیاوراس کا حق مہر جو کہ ا تناا تناہے ،اداکر دیا( حالا نکہ مجھے مہرادا نہیں کیا گیا) پھروہ میرے یاس

besturdubooks.wordpress.com آئے اور اللہ کی قشم کھاکر کہنے لگے کہ میں ول ہے شہیں طلاق نہیں دی،الله گواہ ہے کہ تم میری بیوی اور میں تمہار اشوہر ہوں،اس کے بعد اس بات کا علم ان کی بوی کو ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ رخصتی کے بعد میں ان کے ساتھ رور ہی ہوں ، تواس نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دیااور لوگ میری جان کے دریے ہو گئے ، میری جان چھڑانے اور ہنگامہ ختم کرنے کے لیے میرے شوہرنے ان سب کے سامنے کہاکہ میں بہلے بھی آپ او گوں کے سامنے اے طلاق دے چکا ہوں ، کیوں اس کا پیچھا کرتے ہیں ، آپ لوگوں کو یقین نہیں تو ( قر آن ساہنے رکھ کر ) دو بارہ طلاق دیتا ہوں ، پھر وہی ہوا کہ میر ہے شوہر آگر مجھ ہے کہنے لگے کہ یہ حقیقت نہیں ،اللہ گواہ ہے کہ میرا طلاق کا کو ئی ارادہ نہیں ، کیا مجھ پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ عملی طور پر میرے اور ان کے در میان رشتہ از دواج قائم ہے۔

جو (ب: اس صورت میں آپ ہر طلاق پڑ چکی ہے،اس کیےاب آپ و ونول کے در میان اب و ظیفه ُ زوجیت شرعاً درست نہیں ، کیونکہ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے نیت وارادہ کا ہونا ضروری نہیں ،اگر کوئی شخص سنجید گی میں طلاق دے ، تب بھی طلاق پڑجاتی ہے اور اگر ہنسی نداق میں بھی (بغیر اراد ہُ طلاق کے ) طلاق دے دے تب بھی بیو کی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے،اس سلسلہ میں نبی کریم علیہ کاواضح ارشاد موجود ہے۔(۱)

# بیوی کے کہنے سے طلاق

مول : اگر بیوی اینے شوہرے کے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہاری ماں بہن کی طرح ہوں، یا کہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو؛ تو کیا ہیہ نکاح ٹوٹ گیا، پھر کیے کہ میں تو نداق کرر ہی تھی، مجھے معاف کر دو۔

(بابوحسین،راس)

besturdubooks.wordpress.com جو (اب: طلاق دینے کا اختیار شوہر کو ہے ، بیوی کے کہنے سے پچھے نہیں ہوتا ،البتہ اس قتم کی باتیں نماق میں بھی نہیں کرنی جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ ایس نماق میں طلاق واقع ہوجائے۔ طلاق كامناسب طريقنه

> موڭ : میں یہاں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور و 'ن بیں میرے والعرصاحب، میرے چچاجو میرے سسر بھی ہیں، کا آپس میں اختلاف اور جھکڑا ہو گیا، والد صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں نے انہیں بہت سمجھایا، تکر دہ نہ مانے اور اپنی بات پر ا ٹمل رہے اور مجھے مجبور اطلاق دینی پڑی، میں سفارت خانے گیااور ایک کاغذ لے کر تکھوایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور پھر اس کی تصدیق کرواکر ایک کابی بیوی کو اور ایک یو نیمن کو نسل کو جھیج دیا ؛ کیا شر می لحاظ ہے یہ طلاق ہوگئی، جب کہ کاغذیر صرف ایک بار لکھا ہوا تھاکہ میں طلاق دیتا ہوں؟

#### (محمه عارف،عسفان)

جواب: خط کے ذریعہ دی گئی اس طلاق ہے طلاق رجعی واقع ہو گئی آپ جا ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں اوراگر عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح ( اس بیوی ہے ) ہو سکتا ہے ، یہ غلط تاثر اور خیال ہے کہ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے تین طلاقیں ضروری ہے، بلکہ میہ تو طلاق کی تنگین قشم ہے، جس میں ائمیہ اربعہ کے نزدیک بیوی تا حلالہ مشرعی حرام رہتی ہے ، دوبارہ اس ہے بکاح بھی نہیں ہو سکتا ، میاں بیوی کے در میان نباہ نہ ہو سکے اور صلح صفائی کی کوئی صور ت نہ ہو اور شوہر طلاق دینے برشر عا مجبور ہو جائے تواس کا صحیح طریقہ یمی ہے کہ عورت کی یا کی کے ایام میں جس میں اس ے صحبت بھی نہ کی ہو اے (لفظ طلاق ہے)ایک طلاق دے وے ،اس طلاق کو ''طلاق رجعی'' کہتے ہیں ،اس صور ت میں شر عاشو ہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کی عدت گزرنے ہے پہلے اپنی طلاق کو واپس لے لے اور اگر عدت گزر جائے تو تجدیدِ

besturdubooks.wordpress.com کے سیح ہونے کے لیے گواہوں کی موجود گی یا بیوی کے سامنے طلاق ویٹایااس تک طلاق کی تحریر پہنچنا بھی ضروری نہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ بلاوجہ (شرعی عذر کے بغیر) دالدین یا کسی رشتہ دار کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی جائے۔

### طلاق نه د یں

مو 🖒 : میں شادی شدہ اور بچوں والا ہوں، عرصۂ دراز ہے بیوی کی بداخلاقی، بد تمیزی، بے ادلی، بد کلای اور نافرمانی کی حرکات ہے تنگ ہوں، میں اے و کیل یا خط کے ذریعے طلاق رجعی کانونس بھیجنا جا ہتا ہوں، چوں کہ وہ اس وقت تین ماہ کے حمل سے ہے اور میں اپنی چھٹی میں تھر جاؤں گا ، اس لیے اس صوریت ِ حال کو سامنے رکھ کر قر آن و حدیث کی روشنی میں مجھے مشورہ دیں کہ میر اید اقدام صحح ہو گایاغلط؟ (ع،ع،م،رياض)

جو (بُ : فیکس پر بھیجے گئے حاریا نچ صفحات پرشمل اپنے طویل سوال میں آپ نے جا بجا ا بن بیوی کی بدتمیزی اور بداخلاقی کاذ کر کیاہے اور اس عیب کے علاوہ کو کی دوسری اہم بات تحریر نہیں کی،اگر چہ بداخلاقی خو د سب ہے بڑا عیب ہے،لیکن صرف اس گناہ کی و جہ ہے بیوی کو طلاق دینا مناسب نہیں ، آپ اپنی بیوی کو اچھی کتابیں اور اچھے دینی کیسٹ دیں ، جن کی وجہ ہے شاید ان کا اخلاق سدھر جائے اور وہ اپنی اصلاح کرلیں ، خاندان میں دونوں طرف کے بزرگوں کو چے میں ڈال کر ان کے ذریعےنصیحت اور اصلاح کی کو شش کریں ، خود بھی نرمی و تحکمت ہے اپنی بیوی کوسمجھاتے رہیں ، بار بار کی نصیحت اور یاد د ہانی ہے بر سوں کی تختی و بے مر و تی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اصلاح ير آماده بوجاتا ہے۔ رسول كريم علي في نے ارشاد فرمايا: "مؤمن مر دمؤمن عورت اين بیوی سے عداوت (مکمل قطع تعلق ) نہ کرے ،اس لیے کہ اگر اسے اس کی کوئی ایک عادیت وخصلت ناپیند ہو گی تو دوسری پیندیدہ ہو گی(۱)اس حدیث کی روشنی میں آپ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ،بات الوحيةبانساء حديث نمبر - ١٤٦٩

سوال وجواب (حقیہ چہارم) ۱۷۱ اکس دوسری کی خوبیاں سامنے سیجھیں دوسری کی خوبیاں سامنے سیجھیں۔ لاہیئے اور اپنے آپ کو طلاق وینے ہے باز رکھئے ، قر آن میں اللہ تعالیٰ نے اس بابت بهت اہم ہدایت دی ہیں، فرمایا:

> عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسْنِي أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا وَّ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيَّهِ خَيْرًا كَثِيرًا. " (١) "ان عور توں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کر واور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شی کو ناپسند کر واور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔"

## بلاوجه طلاق دينامناسب تهييں

موڭ :ايك صاحب كى بيوى يابند صوم وصلوٰة ہے اور ان كى خدمت بحالانے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی ، لیکن وہ اینے سسر کی خدمت نہیں کرتی اور انہیں کسی نہ کسی بہانے تنگ کیے رکھتی ہے ،ان کے مسر نابینااور ضعیف ہیں ،اس بناء پر ان صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؛ کیااس بنیاد پر بیوی کو طلاق دینادر ست ہے؟

(عبدالله، بريده)

جو (کرب : اسلام جس بلنداخلاق و کر دار کی تعلیم دیتا ہے ،اس کی روشنی میں بیوی کی پی<sub>ہ</sub> اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اینے ضعیف اور نابینا سسر کی خدمت کر کے ثواب اور اخروی فائدہ حاصل کرلیتی ،اگر وہ اخلاص اور اللہ کوراضی کرنے کی نیت ہے ایسا کرتی تویقیناً اللہ کے یہاں اس کی بیر نیکی ضائع نہ ہوتی اور اس کا در جہ بلند ہوتا؛ تاہم شریعت نے قانونی طور پر بیوی کی بیہ ذمہ داری خبیں قرار دی کہ وہ ساس ، 🚽 کی نہ ست کرے ، پیہ فرض شوہر کاہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ، خود نہ کر سکتا ہو تو کسی خادم و ملازم کور کھے ، چنانچہ بیوی کے اس قصور پر اے طلاق دیناد رست نہیں اور سوال وجواب (حتیہ چہارم) ۱۷۳ ا پھر طلاق تو نصیحت ، افہام و تفہیم اور صلح صفائی کی تمام کو ششوں کے بعد آخری مر صلے سلامالی میں دی جانی جا ہے ، نہ کہ کسی بات پر ناراض ہو کر **نوراً طلاق دے کر کسی کی زند گی** اور ستقبل سے تھلواڑ کیا جائے ، جولوگ اس طرح کی معمولی باتوں پر طلاق دیتے ہیں ، ان کاانجام ندامت دیشیمانی کے سوایچھ نہیں ہو تا۔

شوہر نامر دہو تو؟

سول : اگر شوہر قوتِ مردا تگی ہے محروم ہو تو کیا بیوی کو طلاق لینے کا حق حاصل ہے؟

(محمر جميل اختر، حفر الباطن)

جو (ب : جو شخص بیوی کی جنسی خواہش کی تعمیل پر قادر نہ ہو،اس کو نقبهاء کی اصطلاح میں عنین کہتے ہیں۔اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ عنین کی بیوی شرعی دار القصامیں علاحد كى كى درخواست دے ، جس كے ياس عورت نے درخواست دى ہے ،اس كو عاہیے کہ شوہرے خود پوچھے کہ اس کاد عویٰ صحیح ہے یا نہیں ؟اگر شوہر نامر دی کاا قرار کرے تو پھراس کوا یک سال علاج کی مہلت دے ،اب آگرا یک سال کے علاج کے بعد مر د قوتِ مر دمی کے قابل ہو جائے اور عورت بھی مطمئن ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے تفریق کا حق نہ ہو گا اور اگر عورت نے اطمینان کا اظہار نہ کیا، بلکہ تفریق کا مطالبہ کیایا شوہرنے خود ا قرار کرلیا کہ اب بھی وہ ناکارہ ہے تو د ونوں صور تون میں اگر عورت اس سے علاحد گی ہی جا ہتی ہے ، شوہر سے طلاق دینے کو کہا جائے گا،اگر شوہر طلاق دے دے تو مقصود حاصل ہے ، لیکن اگر شوہر طلاق نہ دے تو قاضی شریعت دونوں کے در میان تفریق کرادے گا، تاہم اتنی بات واضح ہونی جاہے کہ نامر د شوہر ے تفریق کے لیے درج ذیل چند شرطوں کاپایا جاناضروری ہے۔ (۱) شوہر کے نامر د ہونے کا ہوی کو پہلے ہے علم نہ ہو ،اگر پہلے ہے نامر د ہونے کا علم تھا، پھر بھی نکاح کیا تو تفریق کاحق نہیں یا گا۔

۱۷۳ ما ۱۷۳ نکاح کے بعد ایک بار بھی مباشر ت نہ کیا ہو ،اگر ایک بار بھی مباشر ت نہ کیا ہو ،اگر ایک بار بھی مباشر ت اب تفریق کاحق باقی نہیں رہے گا۔

ظاہر نہ کی ہو ،اگر رضامندی ظاہر کی ہو تو پھر تفریق کا حق نہ ہو گا۔

به تفریق عور ت خود بخود نهیں کرسکتی ، بلکه شرعی دارالقصناء قاضیٔ شریعت ہی تفریق کرے گا۔

یہ شرطیں پائی جا ئیں تو تفریق صحیح ہو گی،ورنہ نہیں۔

#### طلاق كامطالبه:

مول : ایک عورت اینے شوہر سے طلاق حابتی ہے اور اس کا شوہر طلاق دینا نہیں جا بتااور بیوی کے حقوق بھی ہر طرح سے بورے کرتا ہے!ایس صورت میں طلاق کا مطالبہ کیساہے؟

(منیر حسین،ریاض)

جواب: بیوی کا بلاوجه طلاق کا مطالبه کرنا سیح نہیں ہے ،رسول الله علیہ کاار شادے که جو عورت بلائسی وجہ اور تکلیف کے شوہر سے طلاق کامطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خو شبو بھی اس پر حرام ، جب کہ جنت کی خو شبو حالیس سال کی مسافت کی دور ہے تہمی محسوس ہوتی ہے(۱) ہاں اًکر شوہر بیوی کے حقوق بورے نہ کرے اور باہمی مصالحت بھی نہ ہو سکے اور اس سلسلہ میں خاندان کے بڑوں کی کوششیں ناکام ہو جائیں ، توالی صورت میں طلاق دینااور طلاق کا مطالبہ کرنادونوں صحیح ہیں ، بلکہ شوہر حقوق مجھی یورے کر تا ہو اور طلاق مجھی نہ دیتا ہو تو شریعت میں شرعی عدالت ہے رجوع ہو کر نکاح فسخ کرانے کی صور تیں بھی موجود ہیں۔

بلاوجه طلاق كامطالبه

مو (ال : کیا کوئی عورت بلا سبب اور بلاوجہ اپنے شو ہرے طلاق مانگ سکتی ہے؟

سوال وجواب (منیہ چبارم) ۱۷۵ استان کے اختیار و مرضی پر منحصر ہے، لیکن اگر بیوی صحی استان کی سے میں محصر ہے، لیکن اگر بیوی صحی اختیار و مرضی پر منحصر ہے، لیکن اگر بیوی صحی استان کی بیات کا میں محصر ہے مستقدا معقول اور جائز وجه کی بناء پر شوہرے طلاق کا مطالبہ کرے ، تواہے یہ حق حاصل ہے ، وہ عورت جو بلاوجہ اور بغیر کسی معقول سبب کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ا یک بڑے گناہ اور جرم عظیم کا ارتکاب کرتی ہے کہ اسلام انسانی رشتے جوڑنے اور انہیں باہم مضبوط کرنے کا حکم دیتاہے، کہ رشتوں کو توڑنے اور باہم نزاع کواسلام نے مجھی بھی بہند نہیں کیا، رسول علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی سبب معقول کے بغیر آینے شوہرے طلاق ما نگنے والی عورت پر جنت کی خو شبو تک حرام ہے۔(۱)

# والد کے کہنے پر بیوی کو طلاق

موڭ : تیرہ سال قبل ماموں کے گھر میری شادی ہوئی ، شادی کے دوران کچھ اختلافات مسرال اور والدین کے در میان پیدا ہو گئے ، بات بیہاں تک نمپنجی کہ میں روزانہ اپنی بیوی کو مار تا ، پیٹیتا ، گالیاں دیتا اور سسر ال والوں کو تھی گالیاں دیتا، تو میر ہے والدین اور بھائی خوش تھے، لیکن جب میں یہال آیا، اللہ نے مجھے تو فیق دی اور صله رحمی کا احساس ہوا توانی غلطی پر ندامت ہو گی ، پھر جب میں چھٹی پر گیا تو ہوی اور سسرال والوں کے ساتھ میر ارومہ مختلف تھا ، والدین نے د کھے کر میرے ساتھ ضد شروع کردی، میں نے سمجھایا کہ جو کچھ ہوا بھول جائمیں اور اللہ کے لیے معاف کر دیں ، کیکن انہوں نے نہ مانا ، میرے آنے کے بعد دروازے کو تالے لگادیتے اور میری ہوی ہے کہاکہ تم اینے والدین کے گھر نہیں جاؤگی اور مجھ پر اصرار ہے کہ بیوی کو طلاق دے دوں ؛ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں ؟اگر ہوی اور سسرال والوں ہے اچھے اخلاق ہے بیش آتا ہوں تو والدین کی نا فرمانی ہوتی ہے ، تو کیا میری نماز و عمرہ اور دوسری عبادات قبول ہوں گی کہ نہیں؟

<sup>(</sup>١) ترمذي عن ثوبان ، باب ما حاء في المحتلعات

besturdubooks.wordpress.com میر اد وسر اسوال بیہ ہے کہ میری بردی ہمشیرہ بیوہ ہو گئی ہیں ،ان کے چھوٹے چھوٹے میٹم ہے ہیں، میں ان کے لیے فی سبیل اللہ خرچہ ر واند کر تا ہوں تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کو پہنے وغیرہ دیتے ہو تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا؛ کیا میں ان کا خرچه بند کردوں؟

#### (عبدالمنان،ابهاء)

جور (ب : تمام رشتوں کی حرمت اور اہمیت **کا انداز واس ب**ات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ خطبہ نکاح میں سب ہے پہلے سورہ النساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے ، جس کا مقصد صرف ثواب کی خاطراہے سننا نہیں ہے، بلکہ اس آیت اور تمام آیات پر غور کرناہے، الله تعاریٰ کاار شادہے:"اس اللہ ہے ہمیشہ ڈرتے رہو، جس کے نام پرتم ایک و وسر ہے ے سوال کرتے ہوا در رشتوں کے بارے میں (اللہ ہے ڈرتے رہو) والدین کے حقوق ا بن جگہ اہم اور واجب الاداء ہیں ، لیکن اس کا مطلب سے ہر گز نہیں ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی بچوں پر ظلم و ستم کیا جائے ، ایک شخص نے امام احمد بن طنبلؓ کی خدمت میں یہی شکایت کی کہ میرے ماں باپ میری بیوی سے خوش نہیں ہیں اور میرے مال باب نے سختی ہے کہاہے کہ تم اپنی ہوی کو طلاق دے دو، جب میں نے انکار کیا تو باب نے کہا کہ کیاتم نے وہ سیجے حدیث نہیں پڑھی، جس میں سید ناعمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے عبداللہ سے کہاتھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور جب عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار سول کریم علی ہے یاس مجھے تھے تو آپ علیہ ہے نے بھی بہی فرمایا تھا کہ جس طرح تنہیں تمہارے والد کہتے ہیں اس پر عمل کر وادر ان کی بات مانو(۱)امام احمر بن حنبل رحمة الله علیه نے بیہ سن کر غصے کے عالم میں فرمایا کہ کیا تمہاراباپ(اور ہرباپ)عمر بن الخطاب كى طرح ہے؟ پھرار شاد فرمايا كه تمہارے ليے ا بی بیوی کو طلاق دینامناسب نہیں ہے ،اے طلاق مت دوادر باپ کا کہنانہ مانو۔ اگر آپ کے والدین آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ اپنی بیوی

ر ١) بخاري عن ابن عسرٌ . باب تحريم طلاق الحائض

سوال د جواب ( هنه چبارم ) ۱۷۷ ا چبارم ) کوالگ رسمین اور د و نول کوصله رحمی تخل مزاجی اور صبر و بر داشت کی نصیحت کریتے رہیں المالین کی ایور سیر است کی تصیف ا بی ہمشیرہ کے ساتھ تعاون اور حسن سلوک بھی آپ جاری رتھیں اور والڈین کواد ب و تحكمت كے ساتھ سمجھانے كى كوشش كرتے رہے رہيں اور ياد رتھيں كہ اگر والدين تحسی غلط بات یا کام کا تھکم دیں تو اس کی تعمیل ضروری نہیں اوریہ والدین کی نافر مانی شار مبیں ہو گی، نیز والدین کی بلاوجہ نارا ضگی ہے عبادات کی قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# تومیرے لیے حرام ہے

مورُ () : زید نے اپنی بیوی ہے غصہ میں کہا کہ تو میرے لیے حرام ہے ، بھر فور أغصه اتر نے كے بعد ناد م ہوا!اس كے بارے ميں كيا حكم ہے؟ (عبدالقدوس، `غرالياطن)

جو (ب: اس لفظ ہے ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے (۱) لیمنی زید کی بیوی مطاقہ ہو چکی تو زید کے لیے جائز نہیں کہ تجدیدِ نکاح ہے پہلے اس ہے صحبت و تعلق قائم کرے ، مالکیہ کے نزدیک ای طرح طلاق کی نیت ہونے کی صورت میں شوافع کے نزدیک بھی اس لفظ ہے طلاق واقع ہو گی، جب کہ امام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک مر دکی نیت جبسی ہو گی ا تنی ہی طلاق واقع ہو گی اور کسی طرح کی نبیت نہ ہو تو صرف ایک طلاق بائن واقع ہو گی ، المغني ميں ہے: "أنت على حرام ﴿ عن احمد روايتان واحدهما أنها بُلاث و الثانية توجع إلى ما نواه و إن لم ينو شيئا فواحدة كسائر الكنايات .(٢)

فقہاءِ احناف نے طلاق کے معنی میں اس لفظ کا استعمال عام : و نے کی وجہ ہے نیت کو بھی ضروری قرارتہیں دیاہے ، جبیہا کہ لفظ طلاق کے ذراعیہ بلاارادہ نیت بھی طلاق یر جاتی ہے ،البتہ حقیقی حرمت طلاقِ ہائن ہی میں ہوتی ہے ( نہ کیہ طلاق ر<sup>جو</sup>ی میں اس لیے فقہاءِ متاخرین نے اس لفظ کے ذریعہ بلانیت بھی طلاق ہائن ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) هندية : ١/٩٧٥ (٢) المغنى . ٢٠١/٧ (٣) كان الحرام في الاصل كناية يقع بها البانن لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كاية و لذا لم تتوقف على النية أو دلالة الحال ( ودالمحتار : ( 27 8 / 7

ا يک طلاق

besturdubooks.wordpress.com

مولان: جھے اپنی ہوی ہے اور ہوی کو مجھ ہے محبت ہے، کین میر ہے والدین اور میر ہے سرال والوں کی آپس میں نہیں بنتی ، ادھر کچھ کرصہ قبل میر ہے والد نے خط لکھا کہ ہمیں اپنی بہو کو کسی قبت پر نہیں لاناہے ،اگر تہمیں لاناہو تو تو ہمار ااور تمہار ا تعلق ختم ، میں نے ۱۱/ اپریل کو صرف ایک طلاق لکھ کر بھیجی تھی ، لیکن میں بیوی کو چھوڑنا نہیں جا ہا کہ طلاق لکھ کر بھیجی تھی ، لیکن میں بیوی کو چھوڑنا نہیں جا ہتا ،اس کا کیا حل ہے ،اگر میں باتی دو طلاقیں نہ دوں تو کیا یہ طلاق شہیں ہوگی یا یہ طلاق تھی جو جائے گی ، اب بیوی ہے نون پر بی بات ہو سکتی ہے ، بجھے کیا کر ناچا ہے ؟

جو (آب: طلاق کے سیح ہونے کے لیے تین مرتبہ تین طلاق دینا یا ایک دفعہ تین طلاق و سیخ کی طلاق و سیخ کی اللہ طلاق و سیخ کا (جب کہ واقعی طلاق دینے کی مجبوری اور شرعی جو از موجود ہوتو) سیح طریقہ بہی ہے کہ پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دی جائے ، اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد خود بخود بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی اور شر عا دونوں کے در میان میں نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا اور عدت گزرنے سے جو جائے گی اور شر عا دونوں کے در میان میں نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا اور اگر عدت گزرنے سے پہلے شوہر کو اپنی طلاق سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہے گا اور آگر عدت گزرنے سے پہلے شوہر کو اپنی طلاق سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہے گا اور آگر عدت گزرنے سے پہلے رجوع نہ کیا جائے تو عدت کے بعد تجدید نکاح کے ذریعہ دو ہارہ شوہر و بیوی کے در میان تعلق قائم ہو سکتا ہے۔

آپ نے چوں کہ ایک طلاق دی ہے، لہذاا پی طلاق سے رجوع کر سکتے ہیں،
اس سلسلے میں زبان سے رجوع کے علاوہ عملاً بیوی سے تعلق و صحبت کا قیام بھی ضروری ہے،البتہ بیاری یادوری کی وجہ سے صرف زبان سے رجعت بھی کافی ہے،
لیمن صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ "میں نے اپنی بیوی کولوٹالیا۔"یا" طلاق سے رجوع کرلیا"اوراس کی اطلاع آپ بذریعہ کون بیوی کودے کتے ہیں۔

آپ والدین اور سسرال والوں کے در میان اتفاق پیدا کرنے کی کوشش

besturdubooks.wordbress.com كريں، بغير كسى معقول سبب كے والد كا بہو كو طلاق دينے كا مطالبہ بھى درست سبيں، اگر آپس میں اتفاق کی صورت فی الوقت پیدانہ ہو سکے تو آپ بیوی کے والدین اور سسر ال والوں ہے الگ ہو کر والدین اور سسر ال والوں کے ساتھ اچھے اخلاق و ہرتاؤ اور حسن سلوک کامعاملہ کرتے رہیں اور جائز امور میں والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ واضح رہے کہ طلاق کی عدت طلاق دینے کے بعد سے تین حیض آناہے اور اگر بیوی حمل ہے ہو تو وضع حمل عدت ہے ، حیاہے وہ طلاق کے چند د نوں بعد ہی کیوں نہ ہو۔

### الفاظ کنایہ سے طلاق

موڭ :اگر بیوی نافرمان ہو اور شوہر تنگ آ کر اصلاح کے طور پر اس ہے یہ کیے کہ جاؤا پنے باپ کے گھر، پھر نہیں آنا، تم ہے میرا کوئی تعلق نہیں، تم کو میری طرف\_ے آزادی ہے،جو مرضی ہو کرو، کیا اس طرح کے الفاظ سے طلاق سمجی جائے گی۔

جو (کرب : صراحناً لفظ طلاق کے ذریعے طلاق دی جائے تو اس سے طلاق پڑ جانی ہے ، جاہے طلاق دینے کی نیت ہویانہ ہو ، نیزیہ طلاق رجعی ہو تی ہے ، عدت کے اندر شوہر كورجعت كاحق ربتا ہے، ايسے الفاظ جو طلاق كے مغبوم كے ليے صر يح نبيس بكـ اس ے طلاق کے معنی بھی لیے جاسکتے ہوں اور دوسرے بھی، انہیں الفاظِ کنابیہ کہتے ہیں(۱) ایسے الفاظ سے شوہر کی نیت طلاق وینے کی ہو توایک طلاق بائن :و جائے گی ، یعنی ایس طلاق پڑے گی کہ عدت کے اندر شوہر کور جعت کاحق نہیں رے گا،البتہ دوبارہ نکات ہو سکتا ہے اور اگر ان الفاظ ہے طلاق کی نبیت نہ ہو ، صرف ڈر انا ، دھم کا نااور اصلات کر انا مقصود ہو تواس ہے طلاق نہیں پڑے گی۔

## عدت اوراس کی مدت

مولان : طلاق کی عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرا نکاح کر علق ہے ،

<sup>(</sup>١) شامي ميں هيے : كناية عند الفقهاء ما لم يوضع له ( أي الطلاق ) و احتسله و غيره فالكنابات لاتطلق بهما قضاء إلا بنية أو دلالة الحال . ( در محتار : ٢٣/٢ )

besturdubooks.wordpress.com سیہ عدت کے کیا معنی ہیں ؟اور عدت کیا ہے ؟اس کی مدت کتنی ہے ؟ وضاحت فرمائمں\_

#### (اشفاق خان ،مکه مکر مه )

جو (ک : عدت کے لفظی معنی شار کرنے کے ہیں ،اصطلاحِ شریعت میں اس مدت انظار کو کہتے ہیں جو نکاح کے ختم ہو جانے پر عورت کیلئے شریعت نے مقرر کی ہے (۱)اور نکاح کار شتہ دو صور توں میں منقطع ہو تاہے یا تو شوہر و بیوی میں ہے کی کا نقال ہو جائے یا پھر آپس میں طلاق و خلع ہو جائے ،اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے شریعت نے حیار مہینے وس دن عدت مقرر کی ہے(۴)اور اگر طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے تو مدتِ عدت تمن حیض (تمین مرتبه ماہواری کا آجانا) ہے (۲) کیکن اگر عورت کو کم سی یا بڑھایے کی وجہ ہے حیض نہ آتا ہو توالی عورت کی عدیت تین ماہ ہے(۴)اور اگر عورت حاملہ جو تواس کی عدت و ضع حمل بعنی حمل کاساقط ہو جاناہے ، جاہے طلاق کی عدت ہو ماموت کی۔(د)

عدت سے نکاح کی کواہمیت ذہن نشین کرانا ہے کہ نکاح حقیقتاا یک مضبوط، یائیدار اور مشحکم رشتہ ہے، جے بغیر کسی شدید مجبوری اور عذر کے نہیں توڑنا جا ہے، دوسرے بیہ یقین حاصل کرناہے کہ عورت کو سابقہ شوہر ہے کوئی حمل تو نہیں ہے ، تاکہ دوسرے تخص ہے اگر وہ نکاح کرے تو اولاد کا نسب مشتبہ نہ ہو جائے ، چنانچہ عدت کے اندر عورت کے لیے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور اگر کوئی نکاح کر بھی لے تو یہ نکاح شر عاً باطل اور ناجا ئز ہے۔

ای طرح ندت کے اندر عورت کیلئے بلاکسی شدید ضرورت کے گھرہے باہر نکلنایازیب وزینت اختیار کرنااور بناؤسذگار کرنامھی جائز نہیں ،البتۃ اگرشو ہرنے طلاق رجعی وی ہو تو نیوی کیلئے زیب وزینت اختیار کرنے کی نہ صرف اجازت ہے ، بلکہ پیہ بہتر و پیندیدہ ہے، تاکہ شوہرر جعت کی طرف راغب ہواور ٹوٹا ہوارشتہ پھرسے بحال ہو جائے۔

<sup>(</sup>١) تامريش ب هي انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح (هندية . ٢٦/١٥) (٢)سوره البقرة ، أيت نسر (٢٦٨ (٣) حواله سابق (٤) طلاق (٩٤ (٥) طلاق (٩٤

besturdubooks.wordpress.com عدت کے دوران نفقہ

موڭ : پچھ عرصه قبل یبال سعودیه میں میرا نکاح ہوا، میری بیوی اور اس کے والدین بھی یہاں رہتے ہیں ، شادی کے بعد سے اب تک یا کستان جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا،اس وقت طلاق کی نوبت آ چکی ہے، لڑ کی والے مجھ سے عدت کے خرج کے علاوہ یا کستان کا مکٹ بھی مأتگ رہے ہیں ، کیاعدت کا خرچہ شر عامیرے اوپر ضروری ہے اور پاکستان جانے کا نکمٹ بھی ، جب کہ ہمارے بیہاں کوئی اولاد بھی شہیں ہوئی ، خرچہ کتنادینا ہو گااور عدت کی مدت کتنی ہے؟ نیز مہر کے علاوہ جو سونا میں نے بیوی کو دیاہے ، کیامیں اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں ؟ شر عی اعتبار سے میری رہنمائی فرمائیں۔

(محمدا ساعیل ادای ، مکه مکر مه )

جو (*(ب : طلاق کے بعد بیوی شوہر ہی کے گھر عد*ت گزارے گی ، رہائش کا انتظام اور دوران عدت کھانے بینے کا خرجہ شوہر کو دینا ہو گا(۱)، جا ہے اس بیوی سے اولا دہویا نہ ہو ، لیکن عدت کے بعد پاکستان پہنچانے وغیرہ کا خرچ آپ کے ذمہ نہیں ، عدت کا خرج اپنی مالی حیثیت کے اعتبار ہے متوسط طور پر جتنا ہو تا ہو ، اتنا ہی اداکر ناضر وری ہے ، حیثیت واستطاعت ہے زیادہ کا شوہر مکلّف بھی نہیں ، عدت تبین حیض ( ماہواری ) کا آناہے اور اگر طلاق کے وقت ہوی حمل ہے ہو تو وضع حمل لعنی ولادت یا حمل کے ساقط ،ونے) تک عدت ہے ، مہر کے علاوہ جو چیز آپ نے (سوناو نمیرہ) نیوی کو دی ہے،اس کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے،ای طرح بیوی کی طرف ہے آپ کو کوئی چیز ملی ہو تووہ بھی آپ ہے مطالبہ نہیں کر سکتی۔

طلاق کے بعد عور ت کا نفقہ

مو (🖰 : اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے ، تو اے کب تک

(١) و تجب لمطلقة الرجعي و البانن و الفرقة بلا معصية كخيار عتق و بلوغ و تفريق بعدم كفاء ة النفقة و السكني و الكسوة (هندية ١٩٩١١)

مطلقه بیوی کونان نفقه دینامو گا؟

besturdubooks.wordpress.com جو (ب: مطلقہ کی عدت گزر نے تک لعنی تین ماہواری کے ایام ختم ہونے یا اگر حمل ّ ہے ہو تو ولادت تک شوہر پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کو نان و نفقہ دے اور اس کی ر ہائش کا نظام کرے،عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں۔ خلع کی شرعی حیثیت

> مولان: خلع کیاہے؟ کیسے حاصل کیاجاتا ہے اور کن باتوں پر خلع ہو جاتا ہے؟ جب كه شوہر ہر جائز مطالبه مانے كو تيار ہے ،اى طرح أكر شوہر وطن سے دور دوسرے ملک میں ہو اور بیوی عدالت میں خلع کی در خواست داخل کرے تو کیا کوئی جج شوہر کی بات سے بغیر خلع کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نیز خلع کے پچھ عرصے بعد کیاو ہی عورت دوسر انکاح کیے بغیریہلے شوہر کے پاس ہمکتی ہے اور ایسی صورت میں ان کے در میان از دواجی تعلق کیا سمح ہو گا؟

جو (<sup>ا</sup>ب: خلع ایک طریقہ ہے مال وغیرہ دے کر بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کرنے یادوسرے لفظوں میں بچھے دے کر شوہرے چھٹکار احاصل کرنے کا نام ہے ،اس میں ابتداء اگرچہ بیوی کی طرف ہے ہوتی ہے ، کیکن فریق مخالف یعنی شوہر کی ر ضامندی بھی اس معاملہ میں ضروری ہے ، شوہر اگر اس چیز کو قبول نہ کرے تو تنہا بیوی کی طرف ہے یا بیوی کے کہنے ہے خلع واقع نہیں ہو تا۔ رشتہ نکاح کے ختم کرنے کی تین صور تیں ہیں، پہلی صورت" طلاق" کی ہے (جو کہ معروف ہے) جس کا اختیار شریعت نے صرف" مرد" یعنی شوہر کودیاہے، جس کے تفصیلی احکام کتاب و سنت اور کتب فقہ میں مذکور ہیں ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو ، شوہر کی بات نہ ما نتی ہوادراس کی اطاعت نہ کرتی ہو ، **یا کوئی اور شر عی عذریا ایسی جسمانی کمزوری ہو**جس کی بناء پر ایسی بیوی کے ساتھ شوہر کا نباہ مشکل ہو تو پھر ابتدائی تدبیریں بعنی وعظ و نفیهجت ، افہام و تفہیم اور ملکی پھلکی مار بین سے مہمی کام شہی<u>ں جلے</u> اور اصلا<del></del> آگی کو ٹی

Wellbooks.Wordpress.com کو مشش کار گرنہ ہو سکے تو مجبوراً آخری درجہ میں شوہر کے لیے بیہ بات جائز ہے یا کی کی حالت میں بیوی کو ایک طلاق دے کر حچھوڑ دے۔(۱)

دوسری صورت خلع کی ہے ، جو ایک طرح ہے ہوی کے لیے ظالم و جابر شوہر سے چھنکارا حاصل کرنے کا ایک شرعی راستہ ہے ، مثلًا شوہر بیوی کے حقوق بورے نہ کر تا ہو ، یااس پر ظلم وزیاد تی کر تا ہو اور طلاق بھی نہ دیتا ہو ، بیوی جا ہتی ہو کہ تم از کم ایسے شوہر ہے آزادی ملے تو کہیں دوسری جگہ شادی کرے ، توالیی صور ت میں بیجاری کیا کرے ؟ کیوں کہ طلاق کا حق اور اختیار تو مر د کو ہے ، عورت کو نہیں ، ایس صورت میں شریعت نے بیوی کے لیے دورائے رکھتے ہیں ،ایک راستہ خلع کا ہے کہ بیوی اپنایورامبریا آ دھامبر معاف کرنے کی شرط پریا پچھے مال دے کریائسی چیز کے عوض شوہر ہے طلاق کا مطالبہ کرے اور اس کواینے ہے جدا کرنے پر آمادہ کرے ،اًلر شوہر بیوی کی طرف ہے پیش کر دہ کسی عوض کو قبول کر لے تو وہ اس چیز کا حقدار -و گا اور دونوں کے در میان جدا ہو جائے گی ،اگر شوہر کی طرف سے زیاد تی ہواور بیوی کی طرف سے نافرمانی نہ یائی جائے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق کے عوض زوی ہے کچھ مال وغیر ہالے۔

چوں کہ خلع میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے،اگر شوہر کوئی بھی چیز لے کر حچھوڑنے پر آمادہ نہ ہو ، نیز بیوی پر ظلم وزیادئتی بھی کر تارہے تو شریعت نے بیہ راستہ مقرر کیا کہ بیوی اسلامی عدالت میں اینامقد مہ داخل کرے اور شرعی قانسی کے سامنے اپنی صورت حال بیان کرہے ، قاضی دونوں فریقوں اور ان کے گواہوں کے بیانات من کر اسلامی اصولِ قضا کی روشنی میں فیصلہ کرے گا،اگر وہ اس نتیجہ پر مہنچے کہ دونوں کے در میان تفریق کر دی جائے تووہ دونوں کے در میان نکاٹ سیج کرادے گا(۲) اس طرح اگر شوہر طلاق نہ بھی دے تو شرعی قاضی (جج) کے نکاح فیج کردیے ہے

<sup>(</sup>۱) طائق كى بابت ان احتياطى ترابير كے اختيار كرنے كے سلسله مين قرآنى اخليمات ويد ايات ماحظه بون انساء بهم ا (۲) جدید <sup>فق</sup>هی مسائل ۱۵۷/۲

s.wordpress.com تکاح توٹ جائے گا، عورت طلاق کی مدت گزار کر دوسرے سمی بھی مرد ہے كر سكتى ہے،اگر كسى وجہ ہے پھر سابقہ شوہر ہى كے ساتھ زندگى گزارنے پر مصالحت ہوتب بھی قاضی کی طرف ہے نکاح سخ کرنے کے بعد نکاح کی تجدید ضروری ہے، شرعی قاضی (جج) کامسلمان ہو نااور علوم شرعیہ سے باخبر ہو ناضر وری ہے۔

شرعی قاضی کا فیصلہ اس در جہ معتبر ہے کہ اگر وہ جانب داری ہے غلط فیصلہ بھی کرے تب بھی وہ نافذ العمل ہو گا ،البتہ عند اللہ جواب دہ اور سخت گنہگار ہو گا اور عاکم وفت ایسے قاضی کو معطل کر سکتا ہے ، نکاح و طلاق کے معالمے میں غیر اسلامی یا غیر شرعی عدالت یاغیر مسلم جج کے فیصلے کاشر عاکوئی اعتبار نہیں ،اگر کوئی غیر مسلم جج سمی کا نکاح سمج کردے تواس ہے نکاح نہیں ٹو نثا، بلکہ (سابقہ شوہر ہے ہی) ہر قرار رہتا ہے ، اس لیے اس طرح کے معاملات میں اسلامی عدالت کی طرف ہی رجوع ہونا جاہیے، شوہر کی بات سے بغیر کوئی قاضی خلع کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ قاضی کو خلع کا حق نہیں ہے، وہ شوہر و بیوی کے در میان نکاح فٹنج کر سکتا ہے، فٹنج نکاح کی صور ت میں شوہر کے لیے بیوی پر کچھ مال وغیر ہ دینا بھی لازم نہیں۔

بچوں کا حق پر ور ش

مولا : طلاق یا خلع یا تشخ نکاح کے بعد بیچے کس کے یاس رہیں گے؟ جو (ب : میاں بیوی کے در میان جدائی کے بعد بچوں کی پرورش کا حق شر عا ماں کو حاصل ہے اور اس سلسلے میں ہونے والے اخراجات کا باپ ذمہ دارے (۱) لڑ کا جب تعلیم وتربیت اور عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جائے ،اسی طرح لڑ کی جب بلوغ کی عمر ( ماہوار ی کی ابتداء) تک پہنچ جائے تو باپ اپنی اولاد کو مال ہے حاصل کرنے کاشر عاحقدار ہے ،(۲) یر ورش کی مدت کے دور ان بھی باپ کو بچوں کی ملاقات سے روکنا شر عاد رست تہیں۔ (m)

<sup>(</sup>١) بقرة ٢٣٣ نبز ديكهنج درمختار مع الرد : ٣١٠/٣ ، باب الحضانة (٣) بلغت الجارية مبلغ السناء أن يكوا ضمها الاب إلى نفسه ( درَّمختار مع الود: ٣/٣ ٣ ٣٠ بيروت ) (٣) تنه يوالايصار على الدر المحتار مع رد المحتار : ٣١٥/٣ ، ط. بيروت

مفقودالخبر کی بیوی کا تھم

besturdubooks.wordpress.com مو (() : ١٩٧٨، ميں افغانستان ميں کميونسٺ انقلاب آيا تو کميونسٺ حکومت کے خلاف جنگ شروع ہو کی تھی ، جس کے بتیجہ میں کئی اسلام پیند افراد کو گر فآر کیا گیا ،اس طرح ۹ ۱۹۷۹ء میں ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان عالم دین مولانا عبد الجلیل کو گر فیار کیا گیا، جن کا بھی تک کوئی پتہ نہیں کہ آیاوہ زندہ ہیں یا مر گئے ، تقریباً پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ،اب کیاان کی بیوی دومری شادی کر سکتی ہے ، عبد الجليل كے والد كہتے ہيں كہ مير ابيثا كم ہو گيا ہے اور ایسے تحص كی ہو ي دوسری شادی نہیں کر علق، بلکہ ایے ۲۷/سال تک انتظار کرنا پڑے گا؟ کیایہ ہات سیح ہے؟اگر نہیں تو صیح جواب ہے مطلع فرمائیں۔ (سيد عبيدالله،جيزان)

جو (ب : جب شوہر لا پیۃ ہو جائے تو اس سے طلاق یا خلع کی صورت ممکن نہیں رہی ، اس لیے بعض متقد مین فقہاءِ احناف ہے یہ بات منقول ہے کہ الیم عور ت اس و قت تک شادی نہ کرے جب تک کہ شوہر کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے ، بعض نے کہا کہ اس کے ہم عمر دوست احباب جب سب انتقال کر جائیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس لاپیۃ تخص کا بھی انقال ہو گیا، لیکن اس سلسلہ میں فقہاءِ مالکیہ نے صرف جار سال انتظار کر ناضر وری قرار دیاہے ،اس کے بعد دوسری شادی کی اجازت ہے۔(۱)

حالاتِ زمانہ کی رعایت اور عور توں کی عفت وعصمت کی حفاظت کے پیش نظرمتاً خرین فقباءِ احناف نے بھی یمی فتویٰ دیاہے ، لیکن واضح رہے کہ حیار سال کے ا تظار کے بعد عورت خود شادی نہیں کر سکتی ، بلکہ تصحیح طریقتہ یہ ہے کہ شرعی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرے ، پھر شرعی قاضی صورتِ حال کا جائزہ لے کر نکاح فنخ كردے گا، (۲) قاضى شرع كى طرف ہے سابقہ نكاح فنخ ہو جانے كے بعديہ عورت دوسرے کسی بھی شخص سے شاوی کر سکتی ہے۔ (۱) المدونة الكرى . ۹۲/۲ - ۹۳ (۲) تنميل كياريجئ جديد نتهي سائل ۱۴۶/۲

besturdubooks.wordpress.com تح مرما فون ہے طلاق

مولاً: اگر اد هر ہے یا کتان کسی کو طلاق تجیجتی ہو تو شرعا اس کو کیا کرنامایے؟

جواب : شر عاطلاق کے واقع ہونے یا صحیح نہ ہونے کے لیے بیوی کاسامنے ہوناضروری ہے نہ گواہوں کا ہو نا ضروری ہے ،البتہ چوں کہ طلاق سے عدت وغیرہ کے مسائل وابستہ ہیں ، اس لیے بیوی کو اس کی اطلاع دی جانی جاہیے ، لیکن کوئی شوہر بیوی کی غیر موجود گی میں طلاق دیدے ، بیوی کواس کی اطلاع نہ ہو سکے تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ور مختار میں ہے:

> " أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق و تلزمها العدة من وقت الكتابة . "(١) "أكر طلاق كاخط ان الفاظ كے ساتھ لكھ كر بھيجا: اما بعد تم كو طلاق ہے ، پس جیسے ہی طلاق کا جملہ لکھا ، طلاق واقع ہو جائے گی اور جملہ ً طلاق لکھنے کے وقت سے ہی اس پر عدت واجب ہو گی۔"

# كياطلاق واقع ہو گئى؟

موڭ : میں نے ایک کھریلومسئلہ برانی بیوی کو بذریعه خط دو طلاق بائنہ بھیجی، دو آ دمیوں کے سامنے طلاق لکھااور خط بوسٹ کر دیا، مگر اپنی ملطی كااحساس ہونے يريس نے والدين سے وہ خط بيوى تك چينجنے سے يہلے ہی ضائع کروادیا، کیاای صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟

(اے ایس ڈی، اہماء)

جو (<sup>ا</sup>ب: جس وقت آدمی این زبان ہے یا تحریر کے ذریعہ بیوی کو طلاق دیتا ہے اس وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے ، بیوی کو اطلاع یا تحریر ملنے مو قوف نہیں رہتی (۲) ، لہذا جس وقت آپ نے تحریری شکل میں ہوی کو طلاق بائن دی، اس وقت ہوی مطلقہ ہوگئی،

<sup>(</sup>١) درُمختار: ٢٨/٢؛ ، ط سيروت (٢) حواله سابق

besturdubooks.wordpress.com شر عا آپ دونوں میں رشتہ رُوجیت باقی نہیں ،البتہ نکاح کی تجدید ہوسکتی ہے۔ شوہر و بیوی کے در میان جدائی کی صور تیں

> سوران : میاں بیوی کے در میان علاحد گی کی کیاصورت ہے؟اور طلاق وخلع میں کیا فرق ہے؟

(ایک سائل،مکه مکرمه)

جو (ب : میاں بیوی میں علاحد گی کی تمین صور تیں ہیں :

(الف) شوہرایی مرضی سے طلاق دے دے۔

(ب) عورت شوہر سے طلاق کی طالب ہو،وہ شوہر کواپنی طرف سے پچھ دے کریا مہر معاف کر کے اس کے بدلہ طلاق حاصل کر لے ،اس صورت کو خلع کہتے ہیں ،اور اس ہے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق اور خلع میں یہی فرق ہے کہ طلاق بلاعوش ہوتی ہے،اور خلع مال کے عوض ہو تاہے۔

(ج) اگر شوہر طلاق نہ دے اور بیوی کے ساتھ تھے کمی طرح کا ظلم روار کھتا ہو ، تو ہوی کو حق ہے کہ وہ قاضی شریعت ہے رجوع کرے، قاضی تحقیق حال کے بعد اس کا نکاح فٹخ کر دے گا،اس صورت کو تقریق کہتے ہیں۔

ہیوی کے مطالبہ طلاق پر شوہر نے کہا: ایک دو تین

مولان: ایک مخص نے بیوی ہے جھڑتے ہوئے کہاکہ "میں تجھ کو کل ایک طلاق دوں گا" بیوی نے اس کے جواب میں کہاکہ "کل کے بجائے آج ہی دے دو" تو شوہر نے اس کے جواب میں کہہ دیا:" ایک دو تمین" اور اس کے بعد کہا:" جاگھرے چلی جا"اس معاملہ کے بعد لوگ اس شخص کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے کیوں طلاق دے دی، تواس شخص نے کہا کہ میں نے دل ہے طلاق نہیں دی تھی ، بلکہ خوف اور ورانے کے واسطے اس طرح کے تلے اوا کئے ، میری

besturdubooks.wordpress.com نیت طلاق وا تع کرنے کی نہیں تھی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہوی مطلقه ہوگئ؟اگر مطلقه ہوگئی تواس پر کتنی طلاق واقع ہو کی؟ (ایک سائل، جدو)

جو (<sup>ا</sup>ب : غصه کی حالت میں شوہر کا به کہنا که '' میں تبچھ کو کل ایک طلاق د وں گا''،اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ، کیونکہ اس میں صرف وعد و طلاق ہے ، البتہ بیوی کے مطالبه کطلاق پر شوہر کا"ایک دو تمین "کہنا موجب طلاق ہے،اور چو نکہ اس نے تمین کا لفظ بھی استعال کیا ہے ،اس لئے تینوں طلاقیں واقع ہو تنکیں ، اور وہ بیوی اس شخص پر حرام ہو گئی، چنانچہ خلاصہ الفتاوی میں ہے:

> وفي الفتاوي: قال لا موأته: "تراکي وتراسه " اوقال : " توکي توسم "قال ابوالقاسم الصفار لايقع شيني وقال الصدر الشهيد يقع اذا نوى ، قال: وبه يفتى ، قال القاضى : وينبغى ان يكون الجواب على التفصيل ان كان ذالك في حال مذاكرة الطلاق او في حال الغضب يقع الطلاق (١)

> کت فاوی میں ہے کہ کسی خص نے اپنی ہوی ہے کہا:" تھے ا بک اور تمن "یاکها:" تو ایک تو تمن " توابو قاسم صفار نے کہا کہ کوئی طلاق واقع نہیں :و گی ،لیکن صدر الشہید نے فرمایا کہ اگر شوہر کی نیت طلاق واقع کرنے کی ہو تو طلاق پڑ جائے گی ،اور ای پر فتوی ہے ،اور قاضی نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ جواب سی کھ تفصیل سے ہو ،وہ یہ کہ اگریہ جملہ نداکر وَ طلاق ما غضب کی حالت میں کہا گیا تو طلاق دا قع ہو جائے گی۔

الفاظ کنائی استعال کرنے کے بعد طلاق کی نیت مشکوک ہو جائے مو ((): ہوی ہے نزاع کے وقت شوہر نے اس سے کہاکہ "نکل جاا پی ماں کے گھر چلی جا"ان الفاظ کے تکلم کے بعد جب نبیت کا خیال ہوا تو وہ

<sup>(</sup>١) خلاصة الفتاوي ٩٨/٢

besturdubooks.wordpress.com یر گیا کہ میں نے طلاق واقع کرنے کی نیت کی تھی یا نہیں؟ تو کیاند کور والفاظ ے طلاق واقع ہو گئی جبکہ نیت مشکوک ہے ؟اگر طلاق واقع ہو گئی تورجو ع کرنے کی کیاصورت ہو گی؟ (ایک سائل مکہ کرمہ)

جواب : شوہر کے بیہ الفاظ:''نکل جا،اپی مال کے گھر چلی جا''الفاظ کنائی میں ہے ہیں، جس سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کی ضرورت پڑتی ہے اور چو نکہ نیت مشكوك ب،اس لئے طلاق واقع نہيں ہوئى:

> علم انه حلف ولم يدر بطلاق اوغيره لغا كما لوشك أطلق ام لا .(١) کسی مخص کو قتم کھانے کا تو علم ہے ، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس نے طلاق کی یا اس کے ملاوہ کسی اور چیز کی قشم کھائی ہے ، تواس قشم کا مقبار نہیں ہو گا، جیسا کہ سن کو طلاق واقع کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو جائے ( تو طلاق نہ پڑنے کا حکم لگایاجا تاہے)

## طلاق کا مطالبہ اور مہر و نفقہ کے مسائل

مو (🖒 : میری بیوی خود طلاق مانگ رہی ہے ، کیااس صورت میں میرے او ہراس کا مہر واجب ہے یا نہیں ؟اس کے وطن تک کا مکث میرے ذ مہ ہے یاوہ خود اس کا نظام کرے گی ؟ زیراستعمال زیور جو دونوں کی مشترکہ ر قم ہے بنوایا گیا تھا میراحق ہے یا میری بیوی کا؟ میری بیوی تقریباً گیارہ سال میرے نکاح میں رہی اور میں نے اس کا خرج ہر داشت کیا کیا میں وہ خرج مہرے کاٹ سکتا ہوں؟ یا پورامبر دینا ہو گا؟ (عبداللہ، مکه کر مه )

جمو (ک : بغیر کسی مجبور **ی**اور ضرور ت کے صرف" تجدید لذت" کے لیے عور توں کو طلاق دینایا عور توں کامر دوں ہے طلاق و ضلع کا مطالبہ کرنا ہنت نابہ ندید داور گناہ کہیں ہ ے، ایک حدیث میں نبی کریم علیہ کاار شاد گرامی ہے: "با شبہ اللہ تعالی مز و چنھنے والے مر د دن اور مز ہ چکھنے والی عور توں کو بسند نہیں فرماتا''ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ

besturdubooks. Wordpress.com ار شادِ گرامی ہے کہ:"جس عورت نے بغیر کسی سبب کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا گ اس پر جنت کی خو شبو تک حرام ہے۔ "(۱) ہاں اگر کوئی شرعی عذریا مجبوری ہے جیسے شوہر عورت کے حقوق اداکرنے پر قادر نہ ہویااس پرظلم دزیادتی کرتا ہویاد ونوں ایک د دسرے کے حقوق و فرائض ادانہ کر سکتے ہوں اور اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں اور الیی صورت میں ہوی شوہرے چھنکاراحاصل کرناجاہے تواس پر کوئی ممناہ نہیں ،کیکن طلاق کا ختیار شریعت نے چوں کہ صرف شوہر کو دیا ہے اور وہ طلاق نہ دے رہا ہو تو شریعت نے عورت کے لیے خلع و تفریق کی شکل رکھی ہے۔خلع کا مطلب یہ ہے کہ عورت مہر کے عوض یامبر مل چکاہو تو مبر کے بفتر مال کے عوض شوہرے خلع کر لے یعنی آزادی حاصل کرلے یا شوہر کے ذمہ اس کے جو حقوق ہیں اس کو معاف کر کے ضلع لے لے، مثلاً یہ کے کہ "میں مہرمعاف کر کے تم سے خلع لیتی ہوں۔" یابید کہ "میں مہرمعاف كرتى ہوں، مجھے تم آزاد كردوو غيره-"أگر شوہراس كو قبول كرلے توييه خلع ہو جائے گا، عورت پرایک طلاقِ ہائن پڑجائے گی ،اگر شوہر خلع پر راضی نہ ہو تو تنہا عورت کے کہنے سے خلع نہیں ہوتا، خلع کے بجائے اگر بیوی ال دے کر طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں تم کو اتنی رقم ووں می ، مجھے طلاق دے دواور شوہر اس کو قبول کر کے طلاق دے تو اس صورت میں مہرمعاف نہیں ہوگا،البتہ جتنے مال پر طلاق مطے ہو گیا تنی رقم کا عورت کی طرف سے شوہر مستحق ہو گا۔ان دونوں صور توں میں یہ بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ میاں ہوی میں اگر شوہر قصور وار ہو اور ہوی طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنے میں شرعاً حق پر ہو تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے لیے جائز نہیں کہ دہ بیوی ہے مال لے یامبر معاف کرائے،اگراپیاکرے گاتووہ گنا ہگار ہو گا،اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

" إِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمُ اِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِيِّنًا . "

اگرتم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی جا ہواور ان میں ہے

<sup>(</sup>١) ترمذي عن ثوبان ، باب ماجاء في المختلعات ، ابواب الرضاع والطلاق ، ابو داؤ دعن ثوبان ، باب في الحلع ، كتاب الطلاق

besturdubooks.wordpress.com مسی کوتم نے و هیر سامال دے رکھاہے ، تو بھی اس میں ہے کچھ مت لو ، کیا تم اسے تاحق اور کھلا ممناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو مے۔ (نیام: ۲۰)

ہاں آگر شوہر حق پر ہو، بیوی کے حقوق پوری طرح ادا کر تا ہواور بیوی بغیر تحسی وجہ کے شوہر سے طلاق یاخلع جاہ رہی ہو توالیی صورت میں اگر وہ مہرکی معافی یامال کی شرط رکھے تو بیہ اس کے لیے جائز ہے ، لیکن اس صورت میں بھی مال مہر کی مقدار ے ند بر هناجا ہے۔الله تعالیٰ كاار شاوب:

> " لَا يَجِلُ لَكُمْ أَنُ تَاخُلُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا آلًا يُقِيْمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ آلًا يُقِيْمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْمَتَدَثُ بِهِ . "

> تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیاہے ،اس میں ہے کچھ بھی لو، ہال یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی صدود قائم نہ رکھنے کا خوف ہو ،اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ عميں سے توعورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے ،اس میں دونوں

ا اگر شوہر خود طلاق دیدے ( بیوی ضلع نہ جاہے ) یا بیوی کے مطالبہ کطلاق کو قبول کر کے مال کی شرط یا معافی مہرکی شرط کے بغیر ہی طلاق دیدے تو طلاق کا مہر سے کو کی تعلق نہیں، جیسی طلاق دی ہو ( یعنی طلاق رجعی یا بائن )وہ طلاق پڑ جائے گی اور مہر بھی شوہر کے ذمہ مکمل واجب الاداہو گا (صرف بیوی کی طرف ہے مطالبہ کطلاق پر مبر معاف نہیں ہوتا) شوہر خود بیوی کو طلاق دے یامال کی شرط پر طابق دے یا بیوی خلع کر لیے ،ان تمام صور توں میں عدت گزر نے تک کا خرج اور رہائش کا ہتظام شوہر کے ذمہ رہے گا،ای طرح اب تک جو خرچ آپ نے برداشت کیا یہ آپ کا شرعی فرض تھا، مبرکی رقم ہے اس کو کاٹ نہیں سکتے ، بیوی کی رہائش اور کھانے بینے کا نتظام شو ہر کی ذمہ داری ہے جب تک بیوی اس کی زوجیت میں رہے بلکہ عدت کا نفقہ بھی

شوہر کے ذمہ ہے جبیباکہ ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ دکتور و بہہ زحیلی لکھتے ہیں:

besturdubooks.wordpress.com " يسقط بالخلع في رأى أبي حنيفةٌ كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد الزوجين على الآخر كالمهر و النفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج ، لكن لاتسقط نفقة العدة ، لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع فلايتصور اسقاطها بالخلع .

> أما الطلاق على المال: فلا يسقط به شئ من حقوق الزوجين و يجب به فقط المال المتفق عليه . " (١)

> " امام ابو صنیفیّه کی رائے میں خلع ہے وہ تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں جوزوجین کوایک دوسرے پر نکاح کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے مہر اور گذرے ہوئے زمانہ کا نفقہ ، تاہم عدت کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا،اس لیے کہ وہ نفقہ خلع ہے پہلے واجب مبیں کہ خلع کی وجہ سے ساقط ہو جائے۔

> کیکن طلاق بالمال کی صورت میں زوجین کے باہمی حقوق ساقط تہیں ہوتے اور اس ہے صرف وہ مال واجب ہو <del>تا ہے جس پر</del> باہم بات ہے مائی ہو۔"

البتہ عدت گزرنے کے بعد اس کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اور خرج شوہر کے ذمہ نہیں، بیوی خود اس کا انظام کرے گی۔ جہاں تک زیور کا تعلق ہے وہ بیوی کا ہو گا،اً کرچہ وہ آپ دونوں کی مشتر کہ رقم ہے بنوایا گیا ہو۔

### حالت حيض ميں طلاق

مو (🖒 : ''انجھی طلاق واقع : و گنی'' کے عنوان ہے اخبار میں ایک ساکل کے سوال کا جواب پڑھا، جو میرے معاملہ کے بالکل مشاہہ ہے، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر ۴۴ گھنٹے کے اندر پیے جھگڑافتم نہ ہوا تو تختمے طابق ہوگی، میں رویزی اور ضد کرتی رہی کے اپنے الفاظ واپس لے لو، آخر ہمارے در میان بیہ بات ہے ہو گئی کہ آئندہ جائے کو ئی بات ہو، besturdubooks.wordpress.com کوئی جھگڑا ہو وہ طابق کا لفظ استعال نہیں کریں گئے ، یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے طلاق کے الفاظ واپس لیتے ہیں ،اس کے بعد ۲۳ گھنٹوں کے اندر ہمارے در میان کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیعنی جھکڑا ہر قرار رہا، لیکن انہوں نے اینے الفاظ واپس لے لیے تھے ،اس لیے میں مطمئن تھی کہ ایسا بچھ نہ ہو گا، یہ بدھ کی بات ہے اب جمعہ کے اخبار میں مسئلہ پڑھاتوا ندازہ ہوا کہ مجھے بھی طلاق واقع ہو گئی، میرے شوہر کا کہنا ہے کہ طلاق میں رجوع کی مخیائش ہے، جب کہ آپ نے لكھاكەرجوع صرف اس صورت ميرى كياجاسكتا بجب ايك يادو طلاق دی گئی ہو، میرے ساتھ ایہا کچھ نہیں کہ ایک یادو طلاق کی بات ہو بلکہ صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ۴ اگفٹے کے اندر جھڑا ختم نہ ہو تو تھے طلاق ہوگئی، میرے شوہر نے حلفیہ کہاکہ وہ مجھے جھوڑنا نہیں جا ہتے بلکہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ مجھ ہے اپنی ناجائز بات منوانا حیاہتے تھے کہ ڈر كريس مان لول ، أكر مجھ إعلوم مو تاكه طلاق موجائے گي تو ميں ان کے ساتھ زندگی نبھانے کے لیے یہ بات بھی مان لیتی ، دوسری بات یہ کہ شوہر نے جب میدالفایا کے تو میں ایام سے تھی، میں نے غالباً کہیں یرٔ ها تھا کہ شاید ان دنزں میں طلاق واقع نہیں ہوتی : اس سلسلے میں شرعی تھم کیا ہے؟ امید ہے کہ جلد از جلدر ہنمائی فرمائیں گے۔ (ا ک بهن، جده)

جو (ب: شوہر کے جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں ،اس سے آپ پر ایک طلاق واقع ہوتی ہے(دویا تبین نہیں)لہٰذااس میں عدت کے اندررجوع کی گنجائش ہے، آپ کے شوہر کو جا ہے کہ رجوع کر لیں، طلاقِ رجعی ( یعنی جس طلاق میں رجعت کی گنجائش رہتی ہے ) میں عدت کے اندراگر رجعت کے اراد ہ کے بغیر تبھی میاں ہو 'ی میں بو س و کناریا جنسی تعلق قائم ہو جائے تواس ہے رجعت ہو جاتی ہے،ای لیے فقہا، نے لکھاہے کہ طلاق ر جعی کی صورت میں بیوی کو جا ہے کہ زیب و زینت اختیار کرے اور شوہر کی پیند و

oks.Mordpress.cor ناپسند کا خیال کر کے اے اپنی طرف ماکل کرنے کی کو شش کرے ، تاکہ رٹے تذکر و جیلیات ہے۔ ا منقطع ہو کر گھراجڑنے اور ہرباد ہونے ہے نج جائے۔ چنانچہ عباحب ہرایہ لکھتے ہیں:

" و المطلقة الرجعية تتشوف و تتزين لأنها حلال للزو ج إذالنكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها ، فيكون مشروعاً "(١)

'' مطلقہ رجعیہ زیب وزینت اختیار کرے گی، کیوں کہ وہ شوہر کے لیے طلال ہے اور ان کے در میان نکاح اب مجی باقی ہے ، چوں کہ طلاق رجعی میں رجعت مستحب سے اور زینت و آرائش رجعت کا باعث اور سبب بِنمآ ہے ،اس <u>ل</u>ے رجعت مشر وع ہے\_''

آپ کا پیه خیال سیح خبیس ہے کہ ایام میں طلاق واقع نہیں ہو۔تی، بلکہ ان د نوں میں بھی طلاق پڑجاتی ہے ، البتہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قدامهُ لکھتے ہیں:

> " فإن طلق للبدعة و هو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه ، أثم . و وقع طلاقه . " (٧)

> " اً بطلاق ہر مت دیا تووہ گنہ گار ہو گااور طلاق بدعت سے *ہے کہ* وہ نیو ئی کو حالت حیش میں طلاق دے یاا یسے طہر میں طلاق دے جس میں ای نے جماع کیا ہو۔"

طلاق رجعی میں بیوی کی عدت گزر جائے اور قول و فعل کے ذریعیہ شوہر ر جعت نه کرے تواب دو ہارہ نکاح ہو سکتاہے، بغیر نکاح کے و ظیفہ کر وجیت جا کر خہیں، کیول کہ عدت گزرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

## بغیر اللاق ماخلع کے زکاح

موڭ : ميرے ايک عزيز دوست کی مبن کا نکاح کو ئی ہے ا سال قبل ا یک ممرر سیدہ تخص ہے ہوا،اس و نت ان کی عمر پچین (۵۵)یا ساتھ besturdubooks.wordpress.com (۱۰) سال کے قریب تھی اور لڑکی کی عمر تقریباً ۲ سال میہ شخص حق ز و جیت ادا کرنے ہے قاصر تھا، جس کی وجہ ہے از دواجی زندگی نا قص ر ہی ، میھی مبھی وہ دونوں مل لیتے اور پیہ سلسلہ تھی صرف <u>ج</u>ند سال رہاو اب وہ دونوں صرف نام کے میاں بیوی ہیں ، لڑک اس شوہرے طاباق کے کر دوسرا نکاح کرنا جاہتی ہے ، لیکن شوہر طلاق دینے پر رائنی نہیں، کیوں کہ اس کا کوئی دکھیے بھال کرنے والا نہیں ،البتہ اس کا پیہ کہنا ہے کہ میں تم کو خلع دوں گا، تم دوسری شادی کرلو ، لیکن تم میر ہے گھر میں رہنا، کیوں کہ میر اکوئی نہیں، ہم نے یہاں بعض لو گوں سے ساکہ میاں بیوی ساتھ رہتے ہوئے اگر تنین ماہ تک نہ ملیں تو بیہ " طلاق" ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک سال میں طلاق ہو جاتی ہے ،اب جب کہ تملی سال ہے ان کے در میان تعلق نہیں ، تو کیالڑ کی شوہر کو بغیر بتائے دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟اور اگر خلع لے تو دوسری شادی کر کے پہلے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے ؟ نیز کیا خلع کے !عداس لڑکی کے لیے عدت گزار نا مجھی ضروری ہے ؟ (کیوں کہ ان کے در میان کو کی از دواجی زند گی نبیس۔)

جو (ارب : شادی شدہ لڑ کی کا دوبارہ نکاح کسی اور مر د ہے اس وفت تک نہیں ہو سکتا جب تک شوہر کا انقال نہ ہو جائے ، شوہر کی زندگی میں دوسر ہے مر د ہے نکاٹ کی یہی صورت ہے کہ شوہر ہیوی کو طلاق دیدے مااس نے خلع لیا جائے یاشر عی عدالت ہے ر جوع ہو کر قاضی کے ذریعہ نکاح فیح کرایا جائے ( یہ اختیار شرعی عدالت یا حاکم وقت کی طرف سے مقرر کر دہ مسلمان قاضی ہی کو ہے ، غیر مسلم کا فسخ نکاح مسلمان ہوی کے حق میں شریباً معتبر نہیں۔) یہ خیال صحیح نہیں کہ میاں بوی ساتھ رہتے ہوئے تین ماہ یا سال تھرنہ ملیں تو تہمی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی بلکہ نکاح کے بعد زندگی تھر بھی شوہر و بیوی آپس میں نہ ملیں تواس ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ، ہاں اس بنیادیر ( یعنی حق زو جیت کی عدم ادائیگی )اور اس طرح کے بعض اعذار کی بنیاد پر عورت کو پیا

سوال وجواب (دنمه جیارم) ۱۹۶ (دنمه جیارم) ۱۹۹۱ (دنمه جیارم) ۱۹۹۱ (دنمه جیارم) ۱۹۹۱ (دنمه جیارم) دو شرقی عدالت میں فنخ نکاح کا مطالبه کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبه کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کی دور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کرے اور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کے دور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کی دور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کی دور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا میں میں سے نکاح وصح کا مطالبہ کی دور شرعی قاضی سے نکاح وصح کا میں میں سے نکاح وصح کا میں سے نکاح وصح کا مطالبہ کے در شرعی قاضی سے نکاح وصح کا مطالبہ کی دور شرعی تک کا میں میں سے نکاح وصح کا میں سے نکام کا میں سے نکاح وصح کا میں سے نکام کا میں سے ن كرواكر عفت وياكدامني كے ليے دوسري شادي كر لے، چنانچہ صاحب مدايہ كابيان ہے: " إذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها

فبها و إلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك. "(١)

"اگر شوہر نامر د ہو تو قاضی ما حاکم ایک سال کی مہلت دے ،اگر ا کی سال تک میں اس ہے مل لیا تو بہتر ہے ،ور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، بشر طیکہ عورت جدا نیگی کامطالبہ کرے۔''

شوہر کی و فات یا طلاق وخلع اور تسخ نکاح وغیر ہ لیعنی شرعا شوہر سے جدائی کی تمام صور توں میں عورت پر عدت گزار ناضر وری ہے ، عدت کے اندرکسی د وسرے مر د ہے نكاح شرعاً درست نبيس، عدت ميں كيا كيا نكاح باطل اور غيرمعتبرہے، چنا نجه منديه ميں ہے:

" لايجوز أن يتزوج زوجة غيره و كذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج ، سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو نكاح فاسد أو شبهة نكاح ، كذا في البدائع . "(٢)

" منکوحہ سے نکاح کرے ،ایسے " منکوحہ سے نکاح کرے ،ایسے بی معتدہ کا بھی یبی تھم ہے، جا ہے عدت طلاق کی ہویاو فات کی، نکاح فاسد کی عدت ہویا شبہ ُ نکاح کی۔''

عدت کا تعلق صرف از دواجی تعلق ہی ہے نہیں بلکہ یہ تھم رشتہ زوجیت کے احترام کے پیش نظر بھی دیا گیاہے ،البتہ یہ لڑکی شوہر سے طلاق یا ضلع لے کر عدت گزرنے کے بعد دوسرانکاح کرلے تواب یہ پہلے شوہر کے گھررہ سکتی ہے یا تنہیں؟ یہ خود اس کے اور اس کے دوسرے شوہر کی صوابدید پر منحصر ہے کہ اس کی تنہائی اور لا دار ٹی کو دیکھتے ہوئے جا ہیں تو اس کو ساتھ رتھیں ، لیکن عور ت اور سابقہ شوہر کے در میان شرعاً کوئی تعلق پار شتہ باقی نہ رہے گا، جدائی کے بعد وہ اجنبی کی طرح ہوں گے ، للندا بہتریہ ہے کہ اس ہے الگ رہ کراس کی دیکھ بھال کا تظام کیا جائے۔

besturdubooks.wordpress.com بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی

موڭ :زید تین سال ہے یہاں سعودی عرب میں تھا،وطن میں بیوی کو ولادت ہو کی لوگوں کے اصرار براس نے جواب دیا کہ زیر کے باپ (میرے سسر) نے زبرد تی میرے ساتھ سال بھر ہے ناحائز تعلق ر کھا، زید جب ملک گیا تو اس کو بہ سب حالات معلوم ہوئے ، پھر وہ بیوی کو گھرلا کر آرام ہے زندگی گزار رہاہے، کیازید کے لیے اس کی میوی طلال ہے؟ یانیا نکاح کرنا ہوگا؟ اور زید کے والد کے لیے ( بیوی ہوتے ہوئے) بہو کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر کیاسز اے؟

(اب،م، تبوک)

جولاب: اگرزید کے باپ نے بہو کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا ہو تواب زید کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے ، اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ، چنانچہ ورّ مخارك عبات "و حرم ايضاً بالصهرية اصل مؤنيته "" سرالي رشته مين مزنیہ کے اوپررشتہ دار بھی خرام ہو جاتے ہیں۔" کے ذیل میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

> "قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة على أصول الزاني و وقووعه نسبا و رضاعاً و حرمة أصولها و فروعها على الزاني نسبأ و رضاعاً كما في الوطى الحلال. "ر١)

> "حرمت ومصاہرت ہے بیار طرح کی حرمتیں متعلق ہیں:(۱) عورت کازانی کے اصول ایعنی او پری رشتہ داروں، (۲) فروع نیچے کے ر شتہ داروں نسبی ہوں مار ضاعی ہوں، کے لیے حرام ہو نا، (۳)(۴) ای طرح مزنیہ کے نسبی بار ضاعی اصول و فروع کازانی کے لیے حرام ہونا، جیساکہ وطی حلال میں یہ تحکم ہے۔"

لہٰذاز پیر کو حاہیے کہ دومسری عورت ہے نکاح کرے اور اس کی بیوی کو بھی

19۸ یا ہے کہ عدت گزار کر اپنے لیے نیار شتہ تلاش کرے ۔ اسلامی حکومت میں شادی کالمسلامی حکومت میں شادی شده مر دو عورت اگرزنا کاار تکاب کریں توان کی سزار جم یعنی انہیں سنگسار کر دیناہے، البيته اً أر عورت كواس برز بردستى مجبور كيا گيا ہو تو وہ سزا كى حقدار نہيں ،ليكن جہال اسلامی حکو مت نه ہو اور مسلمانوں کا کوئی حاکم وامیر نه ہو تو وہاں بیہ سز انافذ نه ہو گی ، مجر موں کو جاہے کہ اللہ تعالیٰ ہے توبہ واستغفار کریں۔

### نوف دور کرنے کے لیے ایک اور خوف

مولا : میری بیوی میری جھوٹی بہن ہے اتنا ڈرتی ہے کہ میری کسی بات کو نظرانداز کر سکتی ہے لیکن میری بہن کی بات پھر کی لکیر ہے ، اس لیے ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے میہ کہا کہ اگر تم ای طرح ذرتی رہی تو میں تو کو طلاق دیدوں گا، میں نے بیہ بات اس <del>لیے کہی</del> کہ میری بیوی بہن ہے ڈر ناحچھوڑ دے ، کیا طلاق دیتا ہوں یا طلاق دوں گا كينے سے طلاق پر جائے گا؟

#### (زمان الله غلام، رجما)

جو (ر): "طلاق دیدوں گا"ایک طرح کا وعد دیاد همکی ہے،اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،البتہ '' تبچھ کو طلاق دیتا ہوں ''یا'' تبچھ کو طلاق '' کہنے سے طلاق پڑجائے گی ،اسی طرح طاباق کو کسی کام پر مو قوف کر دیا جائے بعنی کسی شرط پر طلاق دی جائے تو پیہ بھی درست ہے،الی صورت میں اس کام یاشرط کے پائے جانے پر طلاق پڑجائے گی،البتہ اس میں بھی الفاظ مستفتل کے استعال ہوں( لعنی یہ کہے کہ تم فلاں کام کروگی تو طلاق دیدوں گا) تواس ہے طلاق واقع نہ ہو گی ، کیوں کہ یہ طلاق نہیں بلکہ طلاق کی دھمکی ے۔ وانسح رہے کہ بیہ مسئلہ کا تھم ہے ، لیکن طلاق کااس طرح بے جااستعمال نسی طرح ، رست نہیں، بیوی کی اصاباح کا پیر طریقہ نہیں کہ اس کو طلاق سے ڈرایا جائے یااس کی د مهمکی دی جائے ،اکٹراس طرح بیوی کی اصلاح تونیمیں ہوتی ،لیکن جہالت اور ناوا قفیت میں پہر کے کہم الفاظ استعمال کرنے اور زبان سے نکالنے کی وجہ سے زبوی یم طلاق

Desturdupooks. Wordbress.com یڑ جاتی ہے ، کیوں کہ طلاق کا معاملہ بڑا ناز ک ہے ، بلاار اوہ اور بغیر نیت کے مجھی طلاق ؓ کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو طلاق پڑجاتی ہے ، جیسا کہ حدیث رسول علیہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔

غصے میں طلاق لکھودی

مول : ایک آدمی بہاں ہے چھٹی بر گیا اور گھر والول نے اس کی مرضى کے خلاف شادی کردی چروہ یبال چلا آیا اور اے کام میں مصروف ہو گیا، کچھ عرصہ بعد گھرے خط آیا کہ تمہاری نیوی ہمارے ساتھ احصا سلوک نہیں کرتی ،اس آدمی نے غصہ میں آگر طلاق لکھ دی، نیکن ار سال نہیں کی ،البتہ گھر والوں کو اور اس کی بیوی کوپیتہ چل گیا کہ اس نے طلاق <sup>نکھ</sup>ی ہے ،انبول نے اصر ار کیا کہ طلاق نبیس دیی ہے؛ کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟

(منظوراحد،رباض)

جو (بَ : جس وقت اس شخص نے بیوی کو طلاق لکھ دی، طلاق داقع بو گنی ، اس کے لیے نہ بیوی کا سامنے ہو تا ضروری ہے ، نہ اس کو علم واطلاع ہو نااور نہ تحریر کاار سال کرنا، چنانچہ ہندیہ میں ہے:

> " و إن كانت موسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ، ثم المرسومة لاتخلوا إما أن ارسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأست طالق ، فكما كتب هذا يقع الطلاق و تلزمها العدة من وقت الكتابة. "ر١)

> ''اگر طلاق کے کلمات بالکل واضح ہوں تو طلاق واقع ہو گی ،حیا ہے۔ وہ نیت کرے بانہ کرے ، پھر طلاق نامہ میں اُٹر اس طرح کیے کر جسجا کہ " اما بعد اتم کو طلاق ہے " تو جیسے ہی یہ جملے کھیے۔ طلاق واقع ہو جائے گی اور لکھنے بی کے وقت سے مدیت لازم :و کی۔'

JKS.Wordpress.com کیکن ظاہر ہے شوہر طلاق دے گا تواس کی اطلاع بیوی کو دیناضر وری کھے، تاکہ وہ عدت وغیرہ کے احکام پر عمل کر سکے اور عدت کے بعد دوسرار شتہ علاش کر سکے، بیوی کو طلاق کی اطلاع ہی نہ دی جائے تو وہ کیسے اپنے آپ کو" مطلقہ "سمجھے گی؟ لیکن طلاق کاو قوع ہوی کی اطلاع تک مو قوف نہیں رہے گا،البته ایک یاد وطلاق دینے کی صورت میں شریعت نے شوہر کور جعت (لوٹال ینے) کا حق دیا ہے،اکر اس شخص نے ایک یاد وطلاق دی ہو تو واقع ہو گئی،البتہ عدت کے اندر رجوع کرنے کاحق حاصل ہے، عدت گزر جائے تودوبارہ نکاح ہو سکتاہ۔

كيابه طلاق ٢٠

مول : اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے یہ کہے کہ تم میری بات نہیں مانتی اس لیے جو مرضی ہے کروتم میرے ہے آزاد ہو،اس کے بعد میں تم کو بچھ نہیں بولوں گا ، کیا اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقع ہوگی ، جب که اس کا مقصد طلاق نه ہو بلکه طلاق کادل میں خیال تک نه ہواور طلاق کالفظ بھی نہیں لیا گیاہو؟

جو (رب : طلاق کی نیت نہ ہونے کی صورت میں (ایسے الفاظِ طلاق سے ) طلاق واقع نہیں ہوتی ، ہاں اگر نیت اور ہو ، طلاق کے موضوع پر گفتگو کے دوران ایسی بات کہی جائے تو پھر طلاق ہائن واقع ہو گی، چنانچہ ہدایہ میں ہے:

> " و لو قال : أنت مطلقة بتسكين الطاء لايكون طلاقا إلا بالنية . "(١)

> " اگر انت مطلقة ( بعنی تم آزاد ہو ) کہا تو نیت کیے بغیر طلاق واقع نہیں ہو گی۔"

> > اور علامه ابن قدامه مقدیؓ نے بھی لکھا:

"و إذا قال لها في الغضب : أنت حرة - فقد وقع الطلاق

besturdubooks.wordpress.com ، الكلام في هذه المسئلة في فصلين : أحدهما : في أن هذا اللفظ كناية في الطلاق ، إذا نواه به وقع ، و لايقع من غير نية ولادلالة حال ، ولانعلم خلافا في أنت حرة أنه كناية . "(١) "اگر غمیه میں کہا: تم آزاد ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔اس مسئلہ میں دوباتمی ہیں: طلاق کے لیے یہ لفظ کنارہ ہے، اگر وہ طلاق کی نیت کرے تو طلاق واقع ہو جائے اور نبیت یاد لالت علال کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی اور أنت حوة كنابيہ ہونے ميں ہمارے علم كى حد تك كوئى اختلاف نہیں۔"

## کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟

مو (ال : اگر کوئی سگا بھتیجا اپنی جی کے ساتھ زناکا ار تکاب کرے تو کیا اس کے بقیجہ میں جیااور چی کے در میان رشتہ ُ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نیز اگر شوہر طلاق دے تو ند کورہ عور ت اس مر د ( شوہر کے بھیجے ) کے ساتھ نکاح کر عتی ہے یا نہیں؟

#### (میم،الف)

جو (ب : اس صورت میں میاں ہوی کے در میان نکاح کار شتہ نہیں ٹو نآ، البتہ اگر شوہر طلاق دیدے تواس عورت کا نکاح شوہر کے بھتیج ہے ہو سکتا ہے ، بشر طیکہ ان کے در میان کوئی حر مت ر ضاعت وغیر ہ کار شتہ نہ پایا جائے نیز عور ت شوہر کے طلاق دینے کے بعد عدت گزار لے۔

# اگر ملاز مت کی توتم آزاد ہو

مو 🖰 : میری مالی حالت نھیک نہیں اور یہاں سعودیہ میں بھی مقروض ہو گیا تھا، جس کی و جہ ہے میں نے اپنے گھرچے ماہ خرچہ نہیں بھیجا، میری یوی نے تک آکر ملازمت کرلی ، اس سے قبل میں نے besturdubooks.wordpress.com ا پی بیوی ہے کہاتھا کہ اگرتم نے کام کی نیت ہے گھرے باہر قدم رکھا تو حمہیںا یک طلاق واقع ہو جائے گی ،جب مجھے پیۃ چلا کہ میری بیوی نے ملازمت شروع کردی ہے تو میں نے اس کے دوسرے ہی دن ائے الفاظ واپس لے لیے اور اب میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر تم نے ۳۰ /مئی تک اپنی ملاز مت نہیں چھوڑی تو میری طرف ہے تم آزاد ہو، لیکن ایک دن بعد پھر میں نے اپنی بیوی ہے اپنے کے ہوئے الفاظ واپس لے لیے، یعنی ۲۵/مئی کوالفاظ واپس لے لیے (طلاق واقع ہونے ہے ۵/ دن پہلے ) رہنمائی فرمائیں کہ الیمی صورت میں تھم شرعی کیا ہے؟ دسمبر تک میں پاکستان جاؤں گا،اس سے قبل حالات اجازت تهيس دييتيه

ا (ظ،الف)

جو (رب : زبان سے طلاق کے الفاظ نکلنے کے بعد بھی داپس نہیں ہواکر تے ، شوہر جب طلاق کو معلق کردے یعنی کسی چیز سے مشروط کردے توبیہ طلاق شرط کے پائے جاتے بی پر جائے گی اور زوی مطلقہ ہو جائے گی ، جاہے اس سے پہلے شوہر کئی مرجہ کیے کہ میں اینے الفاظ (اور طلاق) واپس لیتا ہوں، و قوع طلاق پریہ چیز اثراند ازنہ ہوگی، چنانچہ صاحب بدايه نکھتے ہیں:

> " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط ، مثل أن يقول لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق. "ر١)

> "اگر کسی شرط کی طرف طلاق کی نسبت کی توشر طیائے جانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی ، مثالا اپنی بیوی ہے کیے کہ اگر تم گھر میں آئی تو تم کو طلاق ہے۔"

البيته صرِيحُ لفظوں ميں ايك باد وطلاق دي گني ہوں تو په طلاق رجعي ہوں گ اور عدت ختم ہوئے ہے ہیلے رجوع کرنے کی گنجائش رہے گی اور عدت گزر جائے تو Desturdubooks.Wordpress.com و و بار ہ کاح کے ذریعہ رشتہ استوار کیا جاسکتا ہے۔اگر کنایہ الفاظ میں طلاق دی جائے تو طلاتی ہائن واقع ہوگی، یعنی بیوی فور أجدا ہو جائے گی، عدت کے اندر رجعت کی گنجائش باتی نہیں رہے گی،البتہ دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ آپ کی بیوی نے جب ملاز مت شروع کی تواس پر ایک طلاق رجعی پڑگئی اور جب ۴۰/ مئی تک ملازم ترک اگر نه کی ہو تو د و سری طلاق بھی پڑگئی اور بیہ طلاقِ ہائن ہو گی، کیوں کہ '' تو آزاد ہو'' کنابیہ لفظ ہے ،جو طلاق اور غیر طلاق دونوں معافی میں استعال ہو سکتا ہے ، کنایہ الفاظ سے طلاق کے واقع ہونے کے لیے نیت یا قرینہ کایایا جانا ضرروی ہے، آپ کی تحریراس بات کاواضح خوت ہے کہ آپ نے بیہ الفاظ طلاق کی نیت ہی ہے کہے ہیں، لہٰذاشر طیائی گئی ہو ( یعنی آپ کی بیوی نے ملازمت ۳۰ مئ تک ترک نه کی ہو) تو آپ کی بیوی مطاقه بائنہ ہے، وہ عدت گزار کر دوسر انکاح کر سکتی ہے ،عدت کے اندریاعدت کے بعد آپ دونوں از سرنو نکاح کی تجدید بھی کر سکتے ہیں، تجدیدِ نکاح کے بغیر از دواجی و ظیفہ جائز نہیں۔

# تم میری طرف سے فارغ ہو

موڭ : ایک دن میں نے اپنی بیوی کو غصہ میں کہا کہ میں حمہبیں حچوڑ دوں گا، پھر کہا کہ تم میری طرف ہے فارغ ہواور پہلی بار کہا کہ تم کو میری طرف ہے، طلاق ہے، اب میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کیا ہیوی پر طلاق پڑ گئی؟

#### (ار شد محمود ، حده)

جو (رب : '' میں حمہیں حیوڑ دوں گا''ایک طرح کا دعدہ اور دھمکی ہے ،اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، طلاق کے لیے ماضی یا حال کے الفاظ استعمال ہونے جا ہئیں ، جيے: "ميں نے شهبيں جيوڙويا"يا" شهبيں جيموڙويتا ہوں"،" طلاق ديتا ہوں" وغير و،" تم میری طرف ہے فارخ ہو''یہ کنایہ لفظ ہے، طلاق کی نیت ہے بولا جائے تواس ہے بیوی پر طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے ساتھ ہی میاں بَہِ کی کے در میان رشتہ مزوجیت کٹ جاتا ہے ،عدت کے اندر شوہر کورجوع کرنے کا Mirdulbooks: Wordpress, com اختیار نہیں رہے گا،البتہ عدت کے اندریاعدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ؟ کو میری طرف سے طلاق ہے " یہ طلاق کے لیے صرح کے لفظ ہے ،اس سے بغیر نیت و ارادہ کے بھی طلاق پڑجاتی ہے ، البتہ صریح لفظ ہے" طلاقِ رجعی "واقع ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کامطلب یہ ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے بیوی سے رجعت (رجوع کرنا) درست ہے۔ عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کرنا ہو گا۔ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کرلیا جائے ،اگر کوئی رکاوٹ ہو توزبان سے کہہ دیا جائے کہ میں طلاق ہے رجوع کر تاہوں یا تنہیں اپن زوجیت میں بر قرار ر کھتاہوں وغیرہ،اس طرح ر شتہ منقطع نہیں ہوگا۔ آپ نے پہلے اپنی بیوی ہے یہ کہا ہو کہ "تم کو میری طرف سے طلاق ہے۔ "پھراس کے فور أبعد گویااس کی وضاحت یا تاکید کے لیے یہ کہا ہو کہ "تم میری طرف سے فارغ ہو "اوراس ہے مستقل طلاق کی نیت نہ رہی ہو تو آپ کی بیوی" مطلقہ رجعیہ" ہے ، عدت گزرنے ہے پہلے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ (اور اگر د وسرے لفظ سے مستفل طلاق کی نبیت رہی ہو تو پیہ طلاق بائن ہے نہ کہ رجعی۔) چنانچہ ور مختار میں ہے:

> ( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق ( البائن ) بشرط العدة ، و البائن يلحق الصريح . "(١)

> " طلاق صریح طلاق صریح ہے ملحق ہوتی ہے ،ایسے ہی طلاق بائن سے بھی ملحق ہوتی ہے ، بشر طیکہ ایام عدت باقی ہوں اور طلاق بائن طلاق صرح سے ملحق ہوتی ہے۔"

> > طلاق بذريعيه وكيل

سوال: میری و شد میں شاوی ہو گی ہے ، میرے بہنو کی نے میری بہن کوا یک سال قبل ایک طلاق دیدی، میرے گھروالوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں ، حالا نکیہ میں طلاق دینا نہیں besturdubooks.wordpress.com عا ہتا تھا، چنانچہ مجبور أمیں نے ایک دوست کو کہاکہ آپ طلاق لکھ دیں، میں نے اس کو تحریر بتائی اور اس نے طلاق لکھ دی، میں نے طلاق نامہ یر دستخط بھی نہیں کیے ،وہ بھی میرے دوست نے کیے ،کیابیوی پر طلاق واقع ہو تمنی یا میرا نکاح اس ہے ہر قرار ہے ،اب گھر والوں کی صلح ہو گئی ہے، میری بیوی میرے گھریرہے، کیا مجھے جاکر دوبارہ نکاح کرنا پڑیگا؟ اگر گھر والوں کے سامنے رجوع کرلوں تو کو ئی حرج نہیں تو نہیں؟

> حوراب: آپ نے جب اپ دوست کو طلاق نامہ لکھنے کے لیے کہا تووہ آپ کی طرف ے اس معاملے میں و کیل ہو گیااور و کالت کے ذریعے طلاق واقع ہو جاتی ہے ، للبذا آپ کی بیوی ہر طلاق بڑگئی،اب موجودہ صورت حال میں تجدیدِ نکاح ضروری ہے، چنانچەر دامختار میں ہے:

> > " و لو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان اقراراً بالطلاق . " (١)

> > "اگر کاتب ہے کہا کہ میری بیوی کو طلاق نامہ لکے دو، تو کہنا ایقاع طلاق کاا قرار شار ہوگا۔"

# دھمکی سے طلاق نہیں ہوتی

مول : میں نے اپنی بیوی کو کئی بار خط لکھا کہ میں تم کو چھوڑ دوں گااور یہ کہ اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے تم سے رشتہ خلاص کر لوں گا، یہ سب بچھ میں نے اس نیت ہے کیا کہ بچھ ڈر خوف ہے وہ راستہ بر آ حائے ، کمااس طرح ہمار ارشتہ ککاح ٹوٹ گیا؟

#### (محمر نواز ، خمیس ،مشیط )

جوارب : میں تم کو چھوڑ دوں گایا ہے گھر میں قدم رکھنے سے مبلے تم ہے رشتہ تو ژلوں گا، اس طرح کے الفاظ ہے طلاق نہیں پڑتی اور رشتہ ُ نکاح منقطع نہیں ہو تا، کیو نکہ یہ ایک طرح کاو عدہ اور دھمکی ہے ، ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم اپنے گھر چلی

(١) ردَّالمحتار ٢ /٢٩/١ ، نيز ديكهتر : هنديه : ٢٧٩/١

Manager Mordbress.cor جاؤو عیرہ!وراس طرح کے الفاظ ہے طلاق کی نیت ہو تو طلاقِ بائن واقع ہو جائے دوسر وں کے اُکسانے پر طلاق

> مول : زید نے اینے چند ہم عمر آوارہ دوستوں کے کہنے پر بیوی کو طلاق لکھ کروی، جو کہ اس کے دوستوں نے لکھی تھی، بیوی نے طلاق لینے سے انکار کیا تو زید نے بلند آواز سے بیوی کو کہا کہ میں نے تخفیم طلاق دی،اب چندلوگوں کا کہنا ہے کہ چوں کہ لڑ کی نے طلاق وصول نہیں کی اور پھر زید نے طلاق آوارہ دوستوں کے کہنے بر دی ہے ،اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی،شرعی تھمے آگاہ فرمائیں۔

(حضور بخش نادر، مدینه منوره)

جمو (<sup>ا</sup>رب : طلاق کااختیار شریعت نے شوہر کو دیاہے ، حیاہے وہ خود سے طلاق دے یا کسی کے کہنے پر دیے ، طلاق واقع ہو جاتی ہے ، بیوی کی طرف سے طلاق کو قبول کرنایا حاصل کرنایااہے اس کاعلم ہو تا بھی ضروری نہیں۔ ر ڈانمختار میں ہے:

" أما إن أرسال الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق ،

فكما كتب هذا يقع الطلاق. "(١)

"اگر طلاق نامه ان کلمات کے ساتھ بھیجا کہ:"امابعد: تم کو طلاق ہے" تو جیسے ہیں یہ ہملہ ککھے گاطلاق واقع ہو گی۔"

اب اگر تحریر میں ایک ہی طلاق یا مطلق طلاق کا ذکر تھا اور زید نے زبانی طلاق کے کلمات اس کی تاکید کے لیے کہے توایک ہی طلاق واقع ہو گی اور اگر اس ہے مستقل طلاق کااراد ہ تھا تو د وطلاقیں واقع ہو تمکیں۔

طلاق لکھی جائے،لیکن بنسل چھین لی جائے

مو (ال : شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے کا غذینسل لے کر لکھنا

besturdubooks.wordpress.com روع کر دیا، بیوی کو بھی طلاق لینے کی نبیت تھی ،ای دوران ایک حانے والے نے اس کے ہاتھ ہے پنیل چھین لیا،اب یہ ینٹنیں کہ اس نے طلاق لکھے دی تھی یا نہیں ؟ جب کہ اس واقعہ کو بارہ تیرہ سال کا عرصہ گزر چکاہے ،اس واقعہ کے ڈیڑھ ماہ بعد انہوں نے آپس میں صلح کرلی تھی 'اس بارے میں و ضاحت فرمائمیں کہ کیااس کا کوئی اغار و بھی ہے؟ (سان، تبده)

> جو (ب : صرف نیت واراد و سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کاار شادِ گرای ہے:

> > " إِنَّ اللَّهِ تَجَاوِزُ عَنِ أَمِي عَمَا حَدَثْتَ بِهِ أَنْفُسِهَا مَا لَمَ تَعْسَلُ أو تكلم به . " (١)

"الله تعالى في ول مين آنے والى باتوں كو ميري كا است سنة معاف کر دیاہے جب تک کہ وہ اس بر عمل نہ کرے یاس کو بولے شہیں۔''

اگر شوہر نے طابق لکھ دی ہویازیان سے نیوی کے لیے طلاق کالفظ استعمال کیا ہو تب تو طلاق واقع ہو گئی ورنہ نہیں ،اس بارے میں خود شوہر ہے دریافت کیا جائے، نیز ایک طابق وینے کی صورت میں عدت کے اندر رجعت کی گنجائش رہتی ہے ، لیٰذ االی صور ت میں ڈیڑھ ماہ بعد کی صلح رجعت کے تعلم میں جو سکتی ہے ،اس کا مزیم کوئی کفارہ نہیں ، تو یہ واستعفار کر ہی اور طلاق وغیر و کے معاملات میں متالا رہیں ، حبلہ بازی ہے کام نہ لیس کہ ابعد میں بجھتانا پڑے۔ روّا محتار میں ہے:

"كل كتاب لم يكتبه بخطه و لم يمله بنفسه لابقع الطلاق "(٢) "جو خطاس کی تحریر میں نہ ہواور نہای نے تکھوا، ہو تواس ہے طلاق نه واقع بو گی۔"

<sup>(</sup>١) رابن ماجه عن أبي هريرة . باب من طلق في نفسه و لم ينكلم به

ر٧ ۽ رڏالمحتار . ٢ ٩ ٤ ٤

besturdubooks.wordpress.com د ومرینبہ طلاق رجعی دینے کے بعد تیسری مغلظہ ہو گی موڭ : میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی اور عدت کے اندر اس ہے رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصہ بعد ای نیت ہے طلاق رجعی دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا،اب کیاصورت ہو گی؟ کیا شوہر طلاق ر جعی ایک ہی د فعہ دے سکتاہے؟ (نادر خان، جدہ)

جو (اب : صرت کالفاظ ہے دو طلاق تک" طلاق رجعی "ہوتی ہے ، جاہے یہ طلاق شوہر ا یک ہی د فعہ دے یامختلف او قات میں ( تیعنی دود فعہ ) آپ نے چوں کہ دونوں مرتبہ ا يك ظلاق رجعي دي اور پھر عدت ميں رجوع بھي كرليا، لہٰذا بيہ طلاق رجعي ہي تھي اور ر جعت بھی درست تھی، لیکن اب اگر آپ تبھی اپنی بیوی کو طلاق دیں (جا ہے کسی بھی نبیت سے دیں ) تو وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی ، بیوی سے نہ رجعت در سبّ ہو گی اور نہ دوبارہ نکاح جائز ہو گاجب تک شرعی حلالہ نہ ہو جائے ، کیوں کہ شریعت نے شوہر کو صرف تین طلاق کا اختیار دیا ہے اور طلاق دے کریدت کے اندر رجعت کر لینے ہے طلاق کا اثر تو ختم ہو جاتا ہے ، لیکن شوہر کے لیے دوبارہ اس کے استعال کا حق واپس نہیں آتا، مثلًا شوہر بیوی کوایک طلاق دے کرمدت ختم ہونے سے پہلے ہی رجعت كرلے تو بيوى تواس كے ليے حلال ہو جائے گى ، ليكن اس سے ايك طلاق كا حق ختم ہو جائے گا، آئندہ اے صرف دو طلاق کا حق رہے گا، اس طرح جب دوسری مرتبہ بھی ایک طلاق دے کر رجعت کرلے تواب صرف ایک طلاق کا حق رہے گااور پھر تيسري د فعه بھي طلاق ديدے تو چوں كه تين طلاقيں" طلاقيمغلظه" ہو تى ہيں، لېذااس د فعہ بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گی ، لیعنی اس سے رجعت بھی در ست نہ ہو گی اور د وبارہ نکاح بھی جائزنہ ہو گا، تا آنکہ عورت دوسر ہے غیر محرم مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس مسئلہ میں قرآن کریم کی واضح ہدایت موجود ہے،اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَغْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ . " (١)

besturdubooks.wordpress.com '' طلاق دو مرتبہ کی ہے پھر ( دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد دو اختیار ہیں ، خواہ (یہ کہ رجعت کر کے عورت کو) قاعدہ کے مطابق ر کھ لے ، خواہ بیہ کہ رجعت نہ کرے ، عدت یوری ہونے دے اور اس طرح اجھے طریقے ہے اس کو چھوڑ دے۔"

> اس کے بعد دوسری آیت میں اس سیاق میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: " پھراگر (دوطلا قوں کے بعد ) کو ئی (تیسری) طلاق (بھی) دیدے تو پھروہ عورت اس (تیسری طلاق دینے ) کے بعد اس تمخص کے لیے طلال نہ ہو گی جب تک وہ اس خاو ند کے سواد وسر ہے تخص کے ساتھ (عدت کے بعد نکاح نہ کرے (اوراس ہے صحبت نہ کرلے ) پھراگر دوسر اخاو نداس کو طلاق دے دے (اور اس کی عدت بھی گذر جائے ) توان دونوں پراس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ (آپس میں نکاح کر کے ) بدستور بھر مل جائمیں ،بشر طبکہ دونوں کو بیراعتاد ،و کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے اور بیہ خداو ندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جودانش مند ہیں۔(۱)

## ارادہ اور تحریری ریکارڈ کے بغیر زبان سے طلاق

مولاً : میں نے ایک دن گھریلو جھٹڑے میں بیوی کو تین جار سرنتبہ طلاق دی، لیکن کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی، صرف زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے ، میر اارادہ کوئی طلاق دینے کا نہیں تھا ،اب میں اس بیوی کو دوبارہ نکاح میں لانا جا ہتا ہوں ، مجھے کیا کرنا جا ہے؟ کیا بلاار ادہ زبان سے طلاق کے الفاظ نکا لنے ہے بھی طلاق پڑ جاتی ہے؟ (صادق حسين شاه ١٠ ماض)

جو (ب: ایک حدیث میں رسول کریم میلانی کاار شاد گرام ہے کہ تین چزیں ایس ہیں جو سنجید گی میں بھی واقع ہوتی میں اور نہ اق میں بھی، نکاح، طلاق، عمّاق ( آزاد ی )(r)

<sup>(</sup>۱) ترجمه و خلاصهٔ تفسیر از بیان القرآن (۲) ترمذی ، حدیث نمبر . ۱۹۸۶

لہٰذا بلاارادہ نداق میں بھی بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق شر عاُ واقع جھوجاتی ہے،اس میں نیت کی ضرورت نہیں،البتہ کنایہ الفاظ سے نیت کے بعد طلاق پڑتی ہے، اللہٰ ہے۔ چنانچہ درّ مختار میں ہے:

" (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أى الطلاق (و احتمله و غيره ف) الكنايات (لاتطلق بها) قضاء (الابنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب) " (١) "فقهاء ك نزد يك طلاق كنايه وهائفاظ بين جو طلاق ك ليه وضع ند كي يحتر بول اور طلاق اور غير طلاق دونول كااحمال ركه بول، پس كنايات من قضاء طلاق واقع نهيس بوگى، مريه كه طلاق كي نيت بويا ولالت حال بواور ولالت حال نداكرة طلاق كي حالت مي يا خضب كي حالت مي يا خضب

مثلاً کوئی اپنی ہیوی ہے کہے کہ تم میکے چلی جاؤیا آج ہے میرے گھر میں قدم نہ رکھو، تم سے میر اکوئی تعلق نہیں وغیرہ تو اس طرح کے الفاظ طلاق کے ارادہ سے بولے جائیں تو ایک طلاق کارادہ نہ ہو طلاق نہیں ہوگ، بولے جائیں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر طلاق کاارادہ نہ ہو طلاق نہیں ہوگ، لیکن طلاق کے ضرح اور واضح الفاظ کے ذریعہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے ، چاہے طلاق کی نیت ہویانہ ہو، تمین طلاق کے بعد حلالہ شرعی کے بغیر دو بارہ اس عورت سے نکاح درست نہیں۔

### بیوی کو بہن کہنا

مولان : دو آدمیوں کے در میان رقم کے مسئلہ پر اختلاف ہوگیا، کچھ لوگوں نے آدھی رقم کا فیصلہ کیا، جس سے ایک پارٹنر کے بہنوئی نے اختلاف کیا اور مخالف پارٹنر سے حلفیہ کہا اختلاف کیا اور مخالف پارٹنر سے حلفیہ کہا کہ میں پوری رقم وصول کر کے ربوں گا، یبال نہیں تواہیخ گاؤں میں کہ میں پوری رقم وصول کر کے ربوں گا، یبال نہیں تواہیخ گاؤں میں

ر ١ ) ابن ماجه عن أبي هريرةُ ، باب من طلق او نكح أو راجع لاعبا

besturdubooks.wordpress.com ،اگر وصول نہیں کیا توا بی ہوی کو بہن کہہ دوں گا؛ کیااس طرح کنے ہے اس شخص کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی؟

جو (ب: بیوی کو بہن کہنا مکروہ ہے ،ابو داؤد کی ایک روایت میں رسول کریم ﷺ ہے اس کی ممانعت اور ناپیندیدگی منقول ہے ،(۱) تاہم اس ہے بیوی حرام نہیں ہوتی ، ہاں اگر کوئی تخص ہوی کوماں بہن ہے تشبیہ دے مثلاً یہ کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہویا بہن کی طرح ہو وغیرہ تواس طرح کے الفاظ میں کہنے والے کی نیت طلاق دینے کی ہو تواس ہے ایک طلاق بائن واقع ہو جانیگی اور اگر ظہار کی نیت ہو تو ظہار ہو گا، یعنی کفار ہُ ظہار اداکرنے تک بیوی اس شخص پر حرام رہے گی ،اس ہے وہ صحبت نہیں کر سکتا، تاہم ۔ سوال میں جو جملہ مذکور ہے ،اس ہے تو طلاق تمسی صور ت میں نہیں بڑتی ، کیوں کہ اس تخص نے زمانہ مستقبل کاصیغہ استعال کیا ہے ، یعنی "اگر رقم و صول نہیں کیا تو ہو ی کو بہن کہہ دوں گا''اگراس کو طلاق کے معنی میں بھی لیا جائے تواس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر میں نے مکمل رقم وصول نہیں کیا توانی بیوی کو طلاق دے دو نگا،" طلاق دے دو نگا" کے لفظ سے بیوی پر طلاق نبیں پڑتی ، بلکہ طلاق دیایا بیوی کو طلاق ہے و غیر ہ الفاظ سے طلاق پڑتی ہے ،اب اگر وہ تخص اپنے یار منر سے رقم مکمل وصول نہ کر سکے یاا بی غلطی ہواور فیصلہ بدل دے تواہے جا ہیے کہ بیوی کو طلاق نہ دے بلکہ فتم توڑنے کا کفار ہادا کر دے اور یہ کفارہ بھی احتیاطاہے ، کیوں کہ جب اس نے یہ کہا کہ بیوی کو بہن کہہ دوں گاتو یقینااس کی مرادیمی رہی ہو گی کہ زیوی کو طلاق دے دو نگا، جبیہا کہ قرینہ ہے بھی معلوم ہور ہاہے، ورنہ لفظی انتہار ہے اگر وہ طلاق کی نیت کے بغیر بیوی کو صرف یہ کے کہ "تم میری بہن ہو" توقتم بھی یوری ہو جائے گی اور طلاق بھی نہ پڑے گی۔ تثين ماه بعد دوسر ي طلاق

مولال : میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے ،جو کہ اپنی مرضی ہے تہیں ،

<sup>(</sup>۱) ترجمه و خلاصة تفسير از بيان القرآن (۲) ترمذي ، حديث نمبر : ١١٨٤

besturdubooks.wordpress.com یہ سب کام میری ساس کا ہے ، لڑگی ان کے گھرہے اور ان کے بار بار اصرار پر میں نے میہ کام کیا ہے ، پھر میں نے ایک طلاق ایک و فعہ اور دوسری تمین ماہ کے بعد روانہ کر دی ، میں نے ایک ایک کاغذ اس لیے روانہ کیاکہ ہوسکتا ہے وہ اپنی رائے بدل دیں اور میرے ساتھ رابط کریں ، لیکن ایبا نہیں ہوا، ابھی تیسری طلاق کاوقت باقی ہے، تین ماہ نہیں ہوئے اور وہ میں اس لیے نہیں روانہ کروں گا کہ میر از یور اور میری طرف ہے جو سامان ہے وہ ساراان لوگوں کے ماس ہے اور ان لو گوں نے شادی میں لڑکی کو بھی کوئی چیز نہیں دی تھی، میں نے مہر بھی نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا تھا، اد حریس نے اپنی دوعد د طلاق روانہ كى بيں اور بم نے عدالت سے طلاق نامه كاسر فيفكيث لے لياہے،اب آپ ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ، میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو دوعد د كاغذروانه كيے بين ، ابھى تيسر اكاغذين نے نہيں ديا، وواس ليے كه میر از بوراور تمام کیڑے آپ لوگوں کے پاس ہیں تواس نے جواب دیا کہ آب ای ہے بات کریں۔

> آب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ دو عدد طلاق پر عدالت سر فیفکیٹ کینے دے سکتی ہے؟ جب کہ انجمی تمیسری طلاق کا وقت مجمی یا تی ہے ، ابھی تین ماہ تھمل شہیں ہوئے تو کیا کوئی عدالت طلاق واقع كرسكتى ہے؟ شرى تھم ہے مطلع فرمائيں۔

جو (رب : آپ کابیه خیال نلط ہے کہ تمین مرتبہ طلاق دیے بی سے طلاق پڑتی ہے ، بلکہ یہ تو طلاق کا آخری درجہ ہے سیجے اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ یاکی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے پھر عدت گزرنے کے بعد ہیوی خود بخود الگ ہو جائے گی اور شر عاّ وہ دوسر ا نکاح کر سکتی ہے،صریح لفظوں میں ایک یاد و طلاق دی جائے تو عدت کے اندر شوہر کو رجعت بینی بیوی کولوٹانے کاحق ہر قرار رہتا ہے اور عدت گزر جائے تو ای عور ت سوال و جواب (حضہ چبارم) ۲۱۳ چبارم) سے د و بار ہ زکاح مجمی ہو سکتا ہے ، تین طلاق کی صورت میں عدت میں رجعت کا اختیار مسلم نہیں رہتااور حلالہ شرعی کے بغیر تجدید نکاح بھی ممکن نہیں، چنانچہ ہدایہ ہیں ہے:

> " إذا كان الطلاق بالنا دون الثلث فله أن يتزوجها في العدة و بعد انقضائها .... و إن كان الطلاق ثلثا في الحرة أو ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها . "(١)

> ''اگر طلاق بائنہ ہو یعنی تین ہے کم طلاق دیا ہو تواس کو اختیار ہے کہ عدت کے اندریاعدت ختم ہونے کے بعد اس سے نکاح کرلے اور اگر آزاد عورت کو تمین طلاق دیا ہویا باندی ہو تو دو طلاق دیا ہو ،الیی صورت میں اس ہے دوبارہ نکاح درست نہیں ، تا آنکہ دوسرے مرو ے نکاح سیجے کر کے دخول نہ ہو جائے ، پھر دوسر امر د اس کو طلاق

ایک طلاق دینے کی صورت میں عدت گزرنے سے پہلے مثلاً دوسرے مہینہ میں یا تیسرے ماہ کے شروع میں شوہر مزید طلاق دیدے تووہ بھی معتبر ہوں گی، کیکن عدت گزرنے کے بعد نہ طلاق کااعتبار ہو گااور نہ رجعت کا، کیوں کہ عدت گزرتے ہی شر عاً دونوں کے در میان از دواجی رشتہ منقطع ہو جا تا ہے اور دونوں میاں بیوی بر قرار تہیں رہتے۔ آپ نے جب بیوی کوا یک طلاق دی اور اس کے تین ماہ بعد دو نسری طلاق دی تواگر اس تنین ماہ کے عرصہ میں اس کی عدت گزر چکی ہو ( لیعنی اے تنین حیض آ چکے ہوں یاحمل کی صورت میں وضع حمل ہو گیا ہو ) تو آپ کی دوسر ی طلاق کا بھی شرعاکوئی اعتبار نبیں ،ایک طلاق ہی ہے آپ دونوں کے در میان رشتہ کاح قتم ہو چکا، البتہ باہمی رضامندی ہے آپ دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتاہے، پھر جو چزیں آپ نے نکاح کے موقع پر بیوی کودی ہیں وہ تو بیوی ہی کی ہوں گی،اس کے علاوہ اشیاء آپ واپس لے سکتے ہیں، نیزا یک طلاق پر بھی عدالت سر ٹیفکیٹ دے سکتی ہے اور پیہ

besturalibooks.wordpress.com بھی آئندہ نزاع سے بیخنے کے لیے ہے ،ورنہ شوہر کے طلاق دینے کے بعدر شتہ نکاح حتم ہو جاتا ہے، جا ہے عدالت سے سر ٹیفکیٹ نہ ملے۔

## عدالت کے ذریعہ طلاق کی حثیت

مولاً : میں ایک عرصہ ہے لندن میں مقیم ہوں ، تھوڑی مدت کے لیے جدہ آیا ہوں ،ایک مئلہ بیہ حل طلب ہے کہ ہمارے پڑوس کی لڑ کی کی شادی ان کی اور ان کے اہلِ خانہ کی مرضی ہے ہوئی ، کیھے عرصہ تک میاں بیوی بہت خوش تھے ، پھر لڑ کالڑ کی کو طرح طرح کی اؤیت و پنے لگا، بات کورٹ تک پینجی اور برطانوی کورٹ نے معاملہ طلاق پر ختم کیا ، کورٹ ہے طلاق حاصل ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا، لڑ کی نے انجھی تک دوسری شادی نہیں کی، کیوں کہ لڑ کے کا اصرار ہے کہ میں نے تمہیں ار دومیں طلاق نہیں دی، لہذاتم انجھی بھی میری بیوی ہو ، جب لڑ کے اور لڑ کی کے کورٹ میں طلاق کے کاغذات پر د سخط موجود ہیں! کیا شرعاً یہ طلاق ہو گئی؟ اور لڑ کی اب دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ جب کہ لڑکے نے خفیہ طور پر دوسری شادی کرلی ہے؟

(محمراسحاق، جده)

جو (رب : نکاح وطلاق کے صحیح ہونے کے لیے کسی خاص زبان کے الفاظ کا ہو ناضر وری نہیں بلکہ عربی،ار دو،انگریزی، فارسی،ہندی وغیر ہدنیا کی کسی بھی زبان میں ہے نکاح و طلاق کا انعقاد ہو جاتا ہے ، بشر طیکہ وہ الفاظ نکاح و طلاق کے مفہوم میں واضح ہوں ، طلاق کے لیے کسی زبان کاایسالفظ استعمال کیا جائے جو خاص ای مفہوم کو اد اکر تاہو اور اس کو بولنے کے بعد کسی اور طرف ذہن جاتا ہی نہ ہو، توایسے الفاظ صریح ہے طلاق ر جعی واقع ہو گی، جاہے شوہر کے طلاق دینے کی نبیت نہ ہواور اگر ایسے الفاظ سے طلاق دی جائے جو طلاق کے علاوہ دوسرے مفہوم کا بھی اختال رکھتے ہوں توالیی صوریہ . besturdubooks.wordpress.com میں نیت کے ساتھ طلاق ہائن واقع ہو گی، یعنی عدت کے اندر شوہر کے لیے رجعت ُ درست نه ہوگی، چنانچه ہندیہ میں ہے:

> " و الاصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إذا كان فيها لفظ لايستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة و ما كان بالفارسية من الالفاظ ما يستعمل في الطلاق و في غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الاحكام. "(١)

> " فارس الفاظ سے طلاق دینے کی صورت میں جس بنیادی ضابطہ ہر ہمارے زمانہ میں فتویٰ ہے ، وہ بی<sub>ہ ہ</sub>ے کہ اگر اس میں ایبا لفظ ہو جو صرف طلاق و جدائی ہی کے معنی کے لیے استعمال ہو تا ہو تو وہ لفظ صر یخ ہو گااور اس ہے کسی طرح کی نبیت کے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی ، بشر طبکہ عورت کی طرف طلاق کی نسبت کر کے وہ جملہ کہا گیا ہو اور ایسے فارسی الفاظ جو طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعال ہوتے ہوں تووہ کنایات طلاق میں ہے ہیں ،اس کے وہی احکام ہوں گے جو عربی زبان کے کنائی الفاظ کے ہیں۔''

صورت مسکولہ میں چوں کہ شوہرنے بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کے کا غذات پر دستخط کر دیئے ، لہٰذاشر عابیہ طلاق معتبر ہے اور چوں کہ لڑ کی کی عدت بھی گزر گئی (جبیبا که غالب گمان ہے ) لہٰذاوہ کسی دوسری جگه نکاح کر سکتی ہے ، شوہر کی اس بات کا کو ئی اعتبار نہیں کہ میں نے ارد و میں طلاق نہیں دی تھی، لہٰذاتم انجھی میری بيو کي ہو۔

کیا نکاح ٹوٹ گیا؟

مو (٥) : کیا سالی (بیوی کی بہن ) کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے بیوی

besturdubooks.wordpress.com کے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ میرے ایک دوست ہے یہ غلطی ہوگئ، کسی نے اسے بتادیا کہ اس سے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، کیاوا قعی نکاح ٹوٹ سیا؟ نیزاگر کسی نے شادی ہے قبل کسی عورت ہے زنا کیا پھر بعد میں ای عورت کی بہن سے نکاح ہو گیا تو کیا یہ نکاح در ست ہے؟

(ایک سائل، جده، محبوب حسین، تصیم، محمر صادق، فضل احمد،الرس) جو (رب : زنا بہت بڑا گناہ اور شدید جرم ہے ، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں شادی شدہ زانی و زانیہ کی سز اسٹگسار کرنااور غیر شادی شدہ زانی و زانیہ کی سز اسو کوڑے لگانامقرر کی گئی ہے، آگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ اس جرم کا ار تکاب کرے تو بیہ شدید جرم ہے تاہم اس سے میاں بیوی کے در میان نکاح نہیں ٹو ٹناہے ،اس طرح کوئی مر دمسی عورت ہے شادی ہے قبل زنا کرے پھر اس کی بہن ے نکاح کرلے تواس کا یہ نکاح بھی درست ہوگا۔ یہ سئلہ تقریباً ائمہ کے در میان متنفق علیہ ہے کہ زانبیہ کی بہن ہے نکاح جائز ہے اور اس طرح سالی ہے زنا کی وجہ ہے بیوی سے نکاح منقطع نہیں ہو تا،البتہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک زانیہ پر کوئی عدت زناکی وجہ سے لازم نہیں،اس لیے زنا کے بعد زانیہ کی بہن سے فور اُنکاح بھی ہو سکتا ہے اور سالی ہے زنا کی صورت میں بیوی ہے تعلق کچھ عرصہ کے لیے بھی حرام نہیں ہو تا، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک زانیہ ہر بھی عدت گزار ناضر وری ہے، لہذاان کے نزدیک زانیہ کی بہن ہے نکاح اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ زانیہ کی عدت نه گزر جائے، کیوں کہ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھناحرام ہے، جب زانیہ زناکی وجہ سے عدت میں ہے تو گویاوہ بیوی کے تھم میں ہے ، لہذازانی کے لیے اس کی تعنی زانیہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں، جب تک کہ زانیہ کی عدت نہ گزر جائے ، ورنہ اس صورت میں بیک و قت د و بہنوں کو نکاح میں رکھنالازم آئے گا۔ مشہور حنبلی عالم ابن قدامةً" المغنى "ميں لکھتے ہيں:" اً گر کسی مرد کی ہيو بی زنا کرے يااس کا شوہر زنا کرے تو اس زنا کی وجہ ہے نکاح فٹخ نہیں ہو گا ، جا ہے یہ ار نکاب میاں ہو ی کی در میان کیجا کی

oks.wordpress.co ے پہلے ہویابعد میں۔ یہی عام اہل علم کامسلک ہے، جن میں عطاءً، تخفیٌ، توریٌ، شا اور اصحاب الراي شامل بين \_ "(۱)

د وسری جگہ لکھتے ہیں:"اگر کو ئی شخص کسی عورت سے زناکر لے تواس مخص کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بہن ہے نکاح کرے یہاں تک کہ اس کی (زانیہ کی) عدت گزر جائے اور اگراین بیوی کی بہن سے زنا کرے توامام احمہ نے کہا کہ وہ محض اپنی بیوی سے تعلق و محبت قائم نہ کرے یہاں تک کہ اسے (اس کی بہن کو) تین حیض نہ آ جائیں(۲)۔کافی عرصہ قبل اس سوال کے جواب پر بعض احباب کو اطمینان نہ تھا،ان کی تشفی کے لیے حوالہ کے ساتھ یہ مختفری وضاحت ہم نے کر دی۔

## تحديدنكاح

مولاً: أكر كمي صاحب نے عمد أياس وأكوئي كفريد كلمه زبان سے نكالا توكيا اس صورت میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں باتی رہے گی یا نہیں ؟ اگر نہیں تواس ہے دوبارہ نکاح کے لیے کیاحلالہ کی بھی ضرورت پڑے گی؟ (محمد متنقيم الحساء)

جوار : اگر کوئی محض عمد اُ کفرید کلمات زبان سے اداکرے یاایداکوئی عمل کرے جس ہے آدمی دین سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہو تواس کے ساتھ ہی اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، تجدید ایمان کے ساتھ نکاح کی تجدید بھی کرنا ہوگی،البتہ اس کے لیے طلالہ کی ضرور ت نہیں اور نہ ہی عدت ختم ہونے کا نتظار ضرور ی ہے ،البتہ اگر شوہر اسی کفر وار تداد کی حالت پر ہر قرار رہے تو بیوی عدت گزار کر کسی دوسرے مسلم مرد ہے نکاح کر شکتی ہے۔

كباطلاق واقع ہو گئى؟

مو 🖒 : ایک شخص بیر دن ملک ہے اور اس کی بیوی گاؤں میں تھریلو

besturdubooks.wordpress.com جھڑے میں قشم کھالے کہ میراشوہر واپس آئے تو میں اس ہے طلاق لول گی؛ کیابیہ عورت اینے شوہر کے لیے مطلقہ ہو جائے گی؟ (عبدالرشيد، تبوك)

حوراب: اس طرح بیوی مطلقه نہیں ہوتی ، کیونکیہ طلاق کااختیار شر عابیوی کو نہیں بلکہ شوہر کو ہے ، بیوی خود اینے آپ کو طلاق دے لے تب بھی طلاق نہیں پڑتی ، تاہم چو نکہ بیوی نے مطالبہ طلاق کی شم کھائی ہے کہ میں شوہرے طلاق لوں گی اور بغیر عذرِ شرعی کے طلاق کا مطالبہ سخت گناہ ہے اور حدیث میں الیی عورت کے لیے بری وعید آئی ہے۔ سید نا تُوبان رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ علیہ کا بیدار شادِ گرامی مروی ہے ، آپ نے فرمایا:"جو عورت بلاضر ورت اینے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس بر جنت کی خوشبوحرام ہے، (۱) لہذاالی عورت کو جاہیے کہ شوہرے طلاق کا مطالبہ کیے بغیر قشم توڑنے کا کفارہ اوا کر دے ،اگر واقعی مجبوری اور عذر ہے تو طلاق کا مطالبہ در ست ہے۔

تم سے مجھ پر طلاق ہے

مون : میں نے کئی مرتبہ اپنی بیوی ہے کہاکہ تم ہے جھ پر طلاق ہو، کیااس طرح ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

(ایک سائل، تبوک)

جو (<sup>(</sup>ب: جی نہیں!اس جملہ ہے طلاق واقع نہیں ہو تی ،البتہ اگر کیے کہ تم ہے میں جدا ہوں یامیں تم پر حرام ہوں تواسے طلاقِ بائنہ واقع ہو جائے گی، ہدایہ میں ہے: " من قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشي و إن نوى طلاقا ، و لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي

"جو خص این بیوی ہے" أمّا منك طالق"، (مجھ كو تمہاري طرف ے طلاق ہے) کے ، تواس ہے کوئی اثر نہیں یزے گا اگرچہ اس نے

٠٤ ابن ماجه عن ثوبان ، باب كراهية الخلع للمرأة ، كتاب الطلاق ٢١) هدايه : ٣٤٦/٢

besturdubooks.wordpress.com طلاق کی نبیت کی ہواور اگر "أنا منك بائن "،( میں تم ہے بائن ( جدا) ہوں) یا" أمّا عليك حرام"، (ميس تم يرحرام ہوں) كے اور اس ہے اس کی نبیت طلاق کی ہو ، تواس کو طلاق پڑ جائے گی۔"

## طلاق بامصالحت

سولان: تقریباسترہ سال قبل میرے بڑے بھائی کی شادی اینے ہی خاندان میں ہو ئی ، گر صرف دویا تین ماہ بیوی سسرال میں رہی پھر وابس میکے چلی گنی ، تقریبا پانچ سال لاکی والوں سے مصالحت کی کو حشش کی گئی، لیکن انہوں نے نہ مانا، یا نچ سال بعد میرے بھائی نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ہماراز بور واپس کر دیں اور طلاق لے لیں ، نیکن ان کاجواب تھا کہ نہ ہی طلاق لیں گے اور نہ زیور واپس کریں گے ، اگر ہمت ہو تو د وسری شادی کر نو ، ہم لو گوں نے بھائی کی د وسری شادی کر دی، شادی ہے قبل بھائی ہیوی کو طلاق نہیں دی تھی،الی صور ت میں میرے بھائی برکوئی گناہ یا کفارہ تو نہیں اور کیااب یہ بہتر رہے گاک زیور کامطالبہ کے بغیراس کو طلاق دے د س؟

#### (خور شداحمه ،حده)

جو (ب: آپ کے بھائی اور آپ سب نے بقول آپ کے پوری کوشش کی کہ بات بن جائے اور آپ کے بھائی کا گھر آباد رہے ،لیکن دوسری طرف سے غالبًا یہ نہیں سوحیا گیا، حالا نکہ لڑکی والوں کو عمومازیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور تحمل ہے کام لینا پڑتا ہے ، آپ کے بھائی نے دوسری شادی کر کے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی ، مر داگر انصاف و عدل سے کام لے تواہے ایک ہے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے،اگر اب بھی صلح ہوسکتی ہے تو بہتریہی ہے کہ آپ کے بھائی اپنی پہلی ہوی کو بھی اینے نکاح ہی میں رتھیں ادر اگر لڑکی دالے طلاق لینے ہر مصر ہوں وکسی چیز کے مطالبہ کے بغیر طلاق دیدیں۔

## مروجہ حلالہ کرنے والا ملعون ہے

besturdubooks.wordpress.com موڭ : زیدایی بیوی کو طلاق دیتا ہے ، بعد ازیں سابقہ بیوی کو اپنے نکاح میں لانا حابتاہے ، پہلے زید کی سابقہ بیوی کا نکاح ایک دوسرے سخف ہے ہو تاہے بعد میں وہ اس کو طلاق دیتاہے ، پھر زید سابقہ بیوی کو نکاح میں لا تاہے ،اس کو حلالہ کہتے ہیں ؛اسلام میں اس طرح کے علاله کی کیا حیثیت ہے؟

(عبدالقيوم،عفراء)

جو (*اب : "حلالہ "ایک فقہی اصطلاح ہے ، حلال*ہ کی اصطلاحی تعبیر گو کہ قر آن میں ند کور نہیں، لیکن اس کاذ کر قر آن وحدیث میں موجو د ہے، تین طلاق کے بعد عور ت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے ، دوبارہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عور **ت کا نکاح کسی دوسرے مر** دیے نہ ہواور وہ صحبت و تعلق کے بعد طلاق دیدے پھر عورت کی عدت گزر جائے تو وہ پہلے شوہرے نکاح کرسکتی ہے، سور ۃ البقرہ میں اس کا ذ کر موجود ہے ،ار شاد ہے:"(دو طلاق کے بعد) پھر اگر وہ (تیسری) طلاق دے تو وہ غور ت اس ( شوہر ) کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسر ہے شوہر سے نکاح کر لیے ، پھراگر وہ طلاق دیدے تواس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں( یعنی وہ عور ت اور سابقیہ شوہر )لوٹ جائیں (بعنی نکاح کرلیں)اگر انہیں بیہ خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدول کو قائم رکھ سکیں گے "(۱) پہلے شوہر کی حلت کے لیے دوسرے شوہر کا بیوی سے صحبت کر ناضر وری ہے۔(۲)البتہ ای شرط پر اور اسی مقصد ہے نکاح کر نامیجے نہیں، احادیث میں ایسے مخص کے لیے رسول اللہ علی ہے نے لعنت فرمائی ہے ، (۲) گویا کہ مر وّجہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں بربانِ رسول اللّه ﷺ ملعون ہیں۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آيت ٢٣٠ / ٢٢٩ (٢) ابن ماجه عن عائشةٌ ، باب الرجل يطلق امرأته ثلثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها الخ ، كتاب النكاح (٣) ( ابن ماجه عن ابن عباس ، باب المحلل و المحلل له ، كتاب النكاح

ر٣) هذايه: ٣٧٩/٣ ، فصل فيما تحل به المطلقة

besturdubooks.wordpress.com رجعت كاطريقيه

موڭ : آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیوی کو بار بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟اگر دو بارہ بیوی ہے رجوع کرنا ہو تو ال كاكماطريقيه موكا؟

### (ایک سائل، تبوک)

حور (ب : طلاق رجعی تعنی صریح الفاظِ طلاق کے ذریعہ طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر بیوی ہے صحبت کر لینے ہے رجعت ہو جاتی ہے ،عذر اور مجبوری کی صورت میں صرف زبانی اظہار بھی رجعت کے لیے کافی ہے، یعنی صرف یہ کہنا بھی کافی ہے کہ میں طلاق ہے رجعت کر تاہوں یا حتہیں دی گئی طلاق کو میں واپس لیتاہوں وغیرہ، لیکن رجعت صرف عدت کے اندر ہوسکتی ہے ، عدت کے بعد نکاح کی تجدیدِ ضروری ہے، نیز دو طلاق رجعی ہی تک رجعت جائز ہے، طلاق بائن یامغلظہ میں رجعت در ست نہیں، طلاق بائن میں تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور طلاق مغلظہ میں شرعی حلالہ کے بغیر نکاح بھی جائز نہیں۔ بدایہ میں ہے:

> " و إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة و بعد انقضائها .... و إن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها . "(١)

> "اگر طلاق بائن لیعنی تمین ہے تم طلاق دیا ہو تو وہ اس ہے عدت میں بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی اور اگر آزاد عورت کو تین طلاق یا باندی کو دو طلاق دیا ہو تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ، تا آنکہ دوسرے مردہے نکاح سمج کرکے دخول نہ کرلے ،اس کے بعدوهاس زوج ثانی کی و فات ہو جائے۔"

besturdubooks.wordpress.com مشتركه فيملىاوراسلام

موڭ : میں ہندوستان کے ایک شہر تھنکل کارینے والا ہوں ، ہمارے يهال٣٠،٢٥ سال قبل ايك ايك گھر ميں تمين ، جار جار خاندان مل کرریتے تھے،شایداس کی وجہ معاشی تنگیر ہی ہویا پھر پچھے اور ،اس وفت اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عدت گزارنے کے لیے عورت کوایک جاریائی پر قید کیا جاتا، وہ خود اپنے آپ کو چھپالیتی تھی یا بھر بیڈروم میں پڑی رہتی تھی ، یہاں تک کہ کھڑ کی بھی بند ، تاکہ سورج کی روشنی نہ پڑے یا پھر غلطی ہے کوئی نہ جھا نکے، گھر کے کسی فرد (جس سے یردہ واجب ہے) کی موجو دگی میں رفع حاجت کے لیے باہر بھی نہیں نگلتی تھی،ای لیے رات کے اند عیرے میں اپنی ضروریات پوری کرتی، غیر محرم سے پردہ تواسلام کا تھم ہے جا ہے کسی کے شوہر کا انقال ہویانہ ہو، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعس ہے، رشتہ کے بھائی، چچازاد، پھو پھی زاد، ماموں زادیا پھر خالہ زادے پر دو بالکل نہیں، لیکن جب شوہر کاانتقال ہو جائے تو صرف جار مہینے دس دن ان کی آواز ہے بھی پر دہ کرتی ہیں ، یہ سلسلہ آج بھی جلا آرہاہے ، جب کہ آج ایک ا یک قیملی کااپناالگ گھرہے ، یہ سیجے ہے یا غلط، قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں، نیزیہ بھی کہ ایام عدت میں عور ت اپنے رشتہ کے بھائی جواویر نہ کور ہیں، ہے بات کر شکتی ہے یا نہیں؟ (محمه عرفان کمٹے،الحبیل)

جواب: عدت کے سلسلے میں جن رسوم کا آپ نے ذکر کیا ہے ،اس کا شریعت ِ محمد ی علیٰ صاحبهاالصلوٰة والسلام ہے کو کی تعلق نہیں، کچھ اسی طرح کار واج زمانۂ جاہلیت میں بھی تھااور آج بھی ہند دؤں میں پایاجا تاہے،اہل اسلام کواس طرح کے ناجائزر سوم ورواج ے دور رہناجا ہے ، شرعاً عدت میں عورت کے لیے گھرے باہر جانا، زیب وزینت کی چیزیں استعال کرنا حرام ہے ،ای طرح عدت گزرنے تک عورت دوسرے مر د سوال وجواب (حقیہ چبارم) ۲۲۳ سے نکاح بھی نہیں کر سکتی ، عدت و فات جار ماہ دس دن ہے ، جبیبا کہ سورہ البقر قامی سے آیت: ۲۳۳ میں صراحت ہے ،ان جار ماہ دس دن میں عور ت کو شوہر والی عور تول کی طرح زیبائش و آرائش کے ساتھ نہیں رہنا جاہیے ، جیسے زیور پہننا،خو شبولگانا،سر مہ لگانا، سر میں تیل ڈالنایا کنکھی کر کے مانگ نکالناوغیرہ، ہاں اگر کوئی عذر و مجبوری ہو جیسے سر میں در د ہو جائے یاجو ئیں پڑ جائمیں تو سر میں تیل ڈالنے یا تنکھی کرنے میں کوئی حرج نہیں،البتہ خو شبودار تیل استعال نہیں کرناجا ہے،ای طرح شدید ضرورت و مجبوری کی صورت میں دن میں گھرے باہر تھی جانے کی اجازت ہے ، فتاویٰ کی شہر وَ آ فاق كتاب" عالمكيرى" ميس ب

> " على المبتوتة و المتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا في الكافي ، و الحداد الاجتناب عن الطيب و الدهن و الكحل و الحناء و الخضاب و لبس المطيب و المعصفر و الثوب الاحمر و ما صبغ بزعفران إلا إذا كان غسيلا لاينفض و لبس القصب و الخز و الحرير و لبس الحلي و التزين و الامتشاط ، كذا في التاتار خانية ..... و إنما يلزمها في حالة الاختيار ، أما في حالة الاضطرار فلابأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الدهن أو اكتحلت لاجل المعالجة فلابأس به و لكن لاتقصد به الزينة ، كذا في المحيط. " (١)

> "مطلقه بائنه اور متوفی عنهاز وجهایر عدت کے دوران سوگ منانا واجب ہے ،اگر عورت مالغہ ہو اور مسلمان ہو ، سوگ منانا یہ ہے کہ خوشبو، تیل، سر مه، مهندی، خضاب، خوشبودار، زر در تک وار، سرخ کیڑے ، زعفران ہے ریکھے ہوئے کیڑوں کے استعال ہے اجتناب

besturdubooks.wordpress.com عورت کو بیه تمام یابندیاں حالت ِ اختیار میں ضروری ہیں ، البته مجبوری کی حالت میں مثلا سر در د ہو ،اس لیے تیل ڈال لے یا آ کھ میں در دہو تو علاج کے لیے سر مہ لگالے ، ان ناگزیرِ حالات میں تیل وغیرہ کے استعال میں کوئی مضا کقہ نہیں، تاہم ان صور توں میں بھی د فع ضرر مقصود ہو،زینت د آرائش پیش نظرنہ ہو۔"

ای طرح نہانے دھونے ، بدن اور کیڑوں کو صاف ستھرار کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،ای طرح دوسروں کے ساتھ کھانے پینے،اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، رشتہ کے بھائیوں سے بھی ایام عدت میں بات چیت جائزہے،البتہ ان سے بردہ جس طرح عام د نوں میں ضروری ہے،اسی طرح ایام عدت میں بھی ضروری ہے ، نیز عدت کی وجد سے محرم مر دوں سے بردہ ضروری تہیں ہو تااور نہ ان سے کلام، بات چیت حرام ہوتی ہے، یہ سب غلط رسوم ورواج ہیں۔

## مطلقہ کے لیے عدت اور مہر

موڭ : زیدنے اپنی بیوی کو مباشر ت ہے قبل ہی طلاق دے دی ، کیا اس عورت پر عدت اور اس کا مهر ہے ؟ اس مسلے کی تعصیل کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمائمیں۔

(عرفان حيدر قادري،مدينه منوره)

جو (ر): طلاق جائز و حلال ہونے کے باوجو د اللہ تعالیٰ کو سخت ناپیند ہے ،اگر طلاق نا گزیر نہ ہوتی تو یہ بھی بھی جائز نہ ہوتی ،رسولِ کریم ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: حلال (اور جائز) چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نابیند چیز طلاق ہے،(۱) شَيْخِ الاسلام امام ابن تيميّهٌ نے اپنے فناویٰ میں ارشاد فرمایا:"اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ، ناپندے، شیطان اور جاد وگر طلاق کا تھم دیتے ہیں، جیسا کہ قر آن پاک (سور ۃ البقر، آیت:۱۰۲) میں ہے:" طلاق چو تکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپیند ہے (الا بیہ کہ اس کی اشد

<sup>(</sup>١) ابن ماجه عن عمر ابواب الطلاق - تا هم يه حديث ضعيف هر

besturdubooks.wordpress.com ضر درت ہو) للبذاسور ة البقرة آيت: ٢٣٤-٣٣٦ ميں جب اس اہم مسئلے كو بيان كيا تو آغاز آیت حرف" اِن" ہے ہوا،جو کہ کسی کام کے و قوع یقینی پر دلالت نہیں کر تا، ملکہ کسی بات کے احتمال اور مفروضہ ہونے پر دلالت کر تاہے ، مثلاً میہ کہاجائے کہ اگر تم نے بیا کام کیا تو تمہار ابدلہ یوں ہو گا، آیت ۲۳۶ کے آغاز میں کلمات ریانیہ کاتر جمہ یوں ہوگا:"تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی "اور آیت ۲۳۷ کے ترجمہ کا آغازیوں ہوگا"اور اگرتم نے اپنی بیوی کو طلاق دی" یہی مفہوم آیت • ۲۳ میں بھی موجود ہے۔

جن عور توں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی طلاق ، عدت اور مہر وغیرہ کے بارے میں تقصیل بیہے:

(۱)اًگر کسی عورت کو طلاق دی گنی اور اے ماہواری آتی ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں ، یہ بات سور ۃ البقر ۃ : آیت ۲۲۸ میں فرمائی گئی ہے۔ (۲) جس عور ت کو کم عمری یا بڑھایے کی وجہ ہے ماہواری نہیں آتی اس کی عدت تین ماہ ہے، جیسا کہ سور قالطلاق آیت: ۲۲ میں ارشادے۔ (۳)جو عور تامید ہے ہو،اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ سور ۃ الطلاق آیت: ۲ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ (۴) وہ عور ت جس ہے مباشر ت نہ ہوئی ہو اور اس ہے پہلے ہی طلاق ہو جائے ،الیی عور ت کے عد ت نہیں ہے ، وہ طلاق کے بعد کسی بھی وقت اور کسی بھی دن نکاح کر سکتی ہے ، سور ۃ احزاب آیت: ۹ سم میں بہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ایسی عورت کے مہر کے بارے میں تفصیل رہے ہے کہ اگر نکاح کے وقت صراحنا مہر کاذکر نہیں ہوااور نکاح کے بعد فور آ طلاق ہو گئی تو شوہر پر مبر واجب نہیں ہے کہ مہر تواہمی مقرر ہی نہیں بوایاصراحنا مبر کے بارے میں کیچھ بھی نہیں کہا گیا،البتہ ایس عور ت کو پچھ نہ کچھ ضرور دیاجائے جو مبر کی کمی کو پورا کر دے۔ سور ۃ البقر ۃ ، آیت: ۲۳ میں ایمان والوں کو تحکم دیا گیاہے کہ وہ ا بی حیثیت کے مطابق اس قشم کی خواتین کو پچھ نہ آچھ ضر ور دیں۔ (۵) وہ عورت جس کامبر مقرر تھااور میاشر ت ہے قبل طلاق ہو گئی ایسی عور ت کو آ دھامبر دیا جائے گا ،البتہ

سوال و جواب ( «خنیه چبارم ) ۲۲۷ همان کارس کور غبت و ایا نگی گنی ہے کہ وہ حسن سلوک اور بیلی کھی۔ سور ق البقر ق آیت: ۲۳۷ میں شو ہر کور غبت و ایا نگی گنی ہے کہ وہ حسن سلوک اور بیلی کھی کے طور پر بورامبردیں۔

مہر کے بارے میں سور قالبقرۃ آیت: ۲۳٫۷ میں دو باتمیں بیان کی گئی ہیں ، ا کیک رہے کہ نکاتے کے وقت صراحثاً مہر کاذ کرنہ ہونے کی صورت میں طلاق کے وقت یا طلاق کے بعد مبر مقرر نہیں ہو گا، لیکن شوہرا پی حیثیت کے مطابق الیی عور ت کو مہر کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور وے گا، دوسری صورت بیہ ہے کہ مبر مقرر ہو چکا تھااور صحبت ہے قبل طلاق ہو گئی،اس صورت میں یہ عورت آ دیھے مہر کی حقدار ہے،البتہ شو ہر ہے کہا گیاہے کہ وہ حسن سلوک کا مظاہر ہ کرتے ہوئے یو رامبرادا کرے۔

تیسری صورت سے جو کہ عام صورت ہے کہ نکاح کے دفت مہر مقرر ہوا اور نکاح کے بعد محبت بھی ہو ئی اور پھراس کے بعد طلاق ہو ئی،اس صورت میں ایس عورت کوبورامبر ملے گا، جیسا کہ سور ہاحزاب آیت: ۹ سمیں ارشاد ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہوااوراس کے بعد صحبت ہو ئی پھر طاہق ہو گئی،ایسی عور ت کو مبر ملے گاجس کو'' مہر مثل ''کہاجا تا ہے۔ قرآنی آیات عموماً تمام مسائل میں ( خواہ وہ دائمی علاحد گی لیعنی طلاق کی صورت ہی کیوں نہ ہو) مسلمان مردوخواتین وونوں سے حسن سلوک ادر صلہ رحمی کا تحکم دیتاہے، طلاق وعدت کے مسائل میں مر دلیعنی شوہر کو بار بار حسن سلوک، در گزر اور خوب نیکی و بھلائی کرنے کا حکم دیا گیاہے ، بلکہ سور ۃ البقرہ آیت:۲۳۷ میں کہا جار ہا ہے:''اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنامت بھولو۔'' یہاں لفظ نیکی کو افظ الفضل ہے تعبیر کیا گیا ہے۔امام غزائی نے فرمایا: وو مسلمان اپنا جھگڑ اا یک ثالث کے باس لے گئے کہ ہمارے در میان عدل سے فیصلہ سیجئے کہ ہم دونوں فلاں چیز یر دعویدار میں امام غزائی نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے در میان عدل سے فیصلہ کر وں یا متہبیں عدل ہے بھی زیاد والحیمی بات بتاد وں؟ بیہ سن کر د ونوں حیران ہوئے کہ کیا عدل سے زیاد و مفید اور بہتر چیز بھی کوئی ہے؟ امام غرانی نے فرمایا کہ عدل ہے بھی

موال وجواب (حضہ جبارم) ۲۲۷ حضہ جبارم) زیادہ بہتر چیز فضل ہے اور فضل ہے ہے کہ جس کسی کے حق میں عدل وانصاف سے مستقوم فیصلہ ہو جائے وہ مخض اپنا حصہ اور اپناحق اپنے بھائی کو دیدے۔

**②**公②公②公③

besturdubooks.wordpress.com

ইট

大學 ※ 茶

**以宋朱光宗 / 以宋朱光宗** 

besturdubooks.wordpress.com 大学業長人大学業長人大学業長人大学業芸人大学業芸人大学業芸人 才以於樂·米京上 才以於※米京



不可能等於此一十四年次 张兴上 不可能要於

besturdubooks.wordpress.com

# آمدنی کے ناجائز ذرائع

مو ((الله عند قبار بار اپنے جوابات میں بار ہر ( حجامت ) کے پیٹے کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے ، ہم جیسے لوگوں کے لئے اس سے مسائل کھڑ ۔ ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس قتم کے اُلئے سید ھے جواب نہ دیا کریں، اُگر ہم یہ پیشہ جیوز دیں تو دوسر اکوئی اجھاکام کر نہیں سکتے تو ہم روزی کیسے کمائیں؟ (احامد وصی خان ، ریاض۔ محمد نشیم آفریدی، بجرشی) موچتے کمائیں؟ (خامد وصی خان ، ریاض۔ محمد نشیم آفریدی، بجرشی) موچتے کہ اس قتم کے فتو ہے سے کتنے گھر متاثر ہو سکتے ہیں ؟ فتوی دینے کے برائے کوئی اور نعم البدل چیز ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں ؟ پھر آپ لوگ بی یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے ہر اجھے برے فیصلے پر ایمان لانا خروری ہے تو جب ہماری تقدیر میں بمارے لئے بینک کی ملاز مت لکھ خروری ہے تو جب ہماری تقدیر میں بمارے لئے بینک کی ملاز مت لکھ خروری ہے تو جب ہماری تقدیر میں بمارے دیئے بینک کی ملاز مت لکھ خروری ہے تو ہم ہے کام کرر ہے ہیں ورنہ اور کوئی کام کرتے۔ خروری اللہ تو ہم ہے کام کرر ہے ہیں ورنہ اور کوئی کام کرتے۔ خروری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ورخود حقیق ہے ای طرح وہ رہ اللہ تعالی خالق و مالک اور معبود حقیق ہے ای طرح وہ رہ وہ رہ ہمی خرح وہ رہ بھی

ہاور رزاق بھی ہے اب ایساہے کہ اپنی ساری مخلوق کو پالتا ہے اور رزاق اللہ اللہ چیونی سی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے ہے۔

درق کا انتظام اور ذمہ داری خوداس نے قبول کی ہے اور بندوں کو دنیا میں ظاہری جائز
اور حلال اسباب و ذرائع اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، قرآن پاک میں کثیر تعداد میں
آیات اور اجادیث مبار کہ میں بار باریہ بات وہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالی اپنی ساری
مخلوق کو رزق دیتا ہے اور وہ جس کے لئے چاہے جب بھی چاہے، جس طرح چاہے،
مزق گھٹاتا بھی اور بڑھاتا بھی ہے، ہم وہ ذریعہ اور راستہ جو حلال اور جائز ہو، حرام اور
خلاف شرع نہ ہواس کے ذریعے سے رزق کمانا جائز ہے، البتہ وہ ذرائع اور اسباب جن
کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیاہے، بحثیت مسلمان بلاچوں چرااور بلا بحث کے
میں ان سے دور رہنا جا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نہ تو تمسی کی تقدیر میں کفروشرک لکھاہے اور نہ بی کسی کے لئے حرام کمائی کے ذرائع والے پیٹے اور ناجائز ملاز مت لکھی ہے ، رسول کریم علیہ نے اور ناجائز ملاز مت لکھی ہے ، رسول کریم علیہ نے اور شاد فرمایا" ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے (یہ الگ بات ہے کہ )اس کے والدین اسے یہودی، نصر انی یا مجوسی بناتے ہیں۔

کمائی اور آمدنی کے ذرائع کا حال اور معاملہ بھی تقریباً بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کے لئے حرام کمائی کا پیشہ نہیں لکھا،نہ ہی تقدیر بیس کسی مردیا عورت کے لئے حرام کاری یانا جائز کمائی لکھی ہے، بلکہ دنیا بیس انسان کی آزمائش اور امتحان کے لئے جہاں نیکی اور برائی کا معاملہ رکھا گیاو ہیں حلال اور حرام کمائی دونوں کے ذرائع بھی رکھے گئے اور پھر انسان کو آزادی اور توت و طاقت دی گئی وہ ان دونوں بیس دے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے آمدنی اور کمائی کے ناجا کر ذرائع کو حرام یانا جائز قرار دینا میرایا کسی شخص کا ذاتی اجتہاد اور خیال نہیں ہے، بلکہ یہ تواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سیافیہ کا سیافیہ کے سال میں ہے۔

سود اور اس کے لین دین کو قر آن میں حرام قرار دیا گیا ہے ، جب کہ رسول

727

5.Wordpress.cor کریم میلانی نے کئی بھی قشم کے سودی لین دین میں شرکت یا تعاون کو حرام قرادیا ہے، بعض د وسری حرام کمائیوں کے ضمن میں ایک حدیث میں ار شاد ہے ، '' آپ علیہ ہے نے تین متم کی کمائی ہے (اور لین دین ہے) منع کیا ہے: کتے کی خرید و فروخت کے یہے ، حرام کاری اور ناچ گانے والی عورت یا اس قتم کے لوگوں ) کے پیسے اور نجومی و کائن کے میے۔(۱)

کمائی اور آمدنی کے ذرائع کا حلال ہو نااس لئے مجھی ضروری ہے کہ انہی کے ذریعے سے انسان کماکر کھا تا بیتاہے ،اور غذاجتم میں پہنچا تاہے ،اللہ نعالیٰ نے نہ صرف عام لوگوں ، بلکہ انبیاء علیہم السلام تک کو سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ صرف حلال چیزیں ہی کھائیں،احادیث ہے بیہ بات بھی ٹابت ہے کہ انسان کی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت كادار ومداراس كى كمائى برب، اگر جسم ميں جانے والى غذا اور جسم پر اوڑھے ہوئے کپڑے حلال کمائی ہے حاصل کئے گئے ہیں، تو عبادات اور د عائمیں قبول ہوتی ہیں، حرام غذااور حرام ولباس والاجسم لے كراگر كوئى شخص الله تعالىٰ كولا كھ يكار تارہے ،الله تعالیٰ ایسے شخص کی بکار تبھی نہیں سنتا۔

انسان چونکہ فطر تا جلد باز ہے جبیبا کہ (سور وُانبیاہ -۳۷) میں ارشاد ہے لہٰذا اُس جلد بازی کی وجہ ہے عموماً یہ صبر نہیں کر تا،اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے حلال رزق کے ذرائع مل جانے ہے قبل ہی ناجائز ذار کع آمدنی تلاش کرلیتا ہے ،رسول کریم عیلی کی ا کے نہایت ہی اہم حدیث اس بارے میں قول فصل ہے جس میں ارشاد فرمایا" روح القدس جبر ئیل الظیلائے میرے دل میں بیہ بات ڈالی (یعنی وحی کی) کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتاجب تک کہ اس دنیا میں اس کی مدت اور اس کارزق پورانہ ہو جائے ، لہٰذاتم لوگ اللہ ہے ڈرواور طلب رزق میں صحیح راہ اختیار کرو ، رزق کی تنگی تہمیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے لگو، بے شک اللہ تعالی کے پاس جو بچھ بھی ہے اسے اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل

<sup>(</sup>١) ابن ملجه عن ابي مسعود ، باب النهي عن ثعن الكلب و مهر البغي الخ ابواب التجارات

کیاجا سکتاہے۔(۱)

besturdubooks.wordpress.com اگر آپ حضرات اللہ ہے ڈر اور تقویٰ ویر ہیز گاری کو اختیار کرتے ہوئے ناجائز ذرائع آمدنی کوترک کردیں، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ اپنے قضل اور خاص نصرت کے ذر بعیہ جائز ذرائع مہیا فرماد ہے اور اس جگہ ہے روزی دے جہاں ہے وہم و گمان بھی نہ كيا جاكے، ارشاد بارى ہے: من يتق اللہ يجعل له مخرجاً ويوزقه من حيث لا يحتسب (الطلاق ۲،۲)

جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے کشادگی پیدا فرمائے گا اور وہاں ہے اس کو روزی دے گاجہاں ہے وہ گمان بھی نہ کر سکے، یہاں ہم اس کی بھی و ضاحت کر دیں کہ باربر کا پیشہ فی نفسہ حرام یا ناجائز نہیں ( جبیا کہ اس سے قبل ایک جواب میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی)بشر طیکہ اس کے ذریعہ ناجائز کام میں تعاون نہ کیا جائے۔

> يمشت اوراقساط كي خريد و فرو خت ميں قيمت كا تفاو ت سو (🖰 : کیا قسطوں ہر نقلہ کے مقالبے میں زائمہ قیمت ادا کر کے سامان خریدا جاسکتا ہے اور کیا اس طرح یا کتان میں کسی انو شمنٹ کمپنی یا وینک کے ذر بعافشطوں پر کارخریدی جاسکتی ہے جبکہ اس رقم کی ادا لیکی تمپنی یا جینک کو ماہانہ قسطوں میں اد ابو گی جو کہ یقینا جملہ قسطوں کی ادائیگی اس کار کی نفتر قیمت ہے زیادہ ہو گی س ملسلہ میں لیعض حضرات کہتے ہیں کہ پیا سود ہے جو اُیہ ناجا تزاور حرام ہے اوربعض کی رائے پیہ ہے کہ پیسود کی شكل نهيں ، للبذا جائز ہے ،البتہ ول طمئن نہيں تو پر بييز بہتر ہے ، شراجت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے ؟ ﴿ (اللَّهِ مِنْ اِنْ اللَّهِ مِنْ اِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا

**جو (ر): فقباء نے نفذ اور ادھاخرید و فروخت میں قیمتوں کے در میان آغاوت اور کمی** بیشی کو جائز قرار دیاہے مثلاا یک چیز کی قیت نفذ خرید نے کی صورت میں سوریال :و

<sup>(</sup>١) مستلوك حاكم ٢٠٦ مجمع الزوائد ٢٠/٤

سوال وجواب (حضہ جبارم) ۲۳۵ اور اگرای کو آپ اوھار خریدیں تو و کا ندار ڈیڑھ سوریال میں فرو خت کرے، یہ قیمت کالال و اے آپ ماہاندا قساط کی شکل میں اداکریں یا مقرر ومدت کے بعد کیشت اداکریں،اس میں کوئی فرق نہیں ، لہذا بالا قساط ادائیگی کی صورت میں نقد ادائیگی ہے زیادہ قیت متعین کرنا شرعاً جائزے چنانچہ ہدایہ میں ہے،الایوی انہ ، یزادفی الثمن لاجل الاجل (ن)،البته بيه اى وقت جائز ہے جبکه خریدار ہے بات طے ہو جائے اور نقذ واد حمار یا یکشت اور اقساط کی قیمت کے در میان تفاوت کو واضح کر دیا جائے کہ کمشت ادائی قیمت کی صورت میں سوریال اور اقساط کی صورت میں ڈیرھ سوزیال ہوں ئے ، د وسرے شمن کی او ٹیگی کی مدت بھی متعین کر بی جائے ، ہدایہ میں ہے ، مثلا آپ ایک چیز خرید نے جائیں د کا ندار کے اس کی قیت سوریال ہے ، آپ کہیں کہ میں اس ؛ تت تیت ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہوں ایک سال کے اندر بالا قساط میں اس کی قیت اداکر دوں گا، د کا ندار کے کہ ٹھیک ہے میں ایک سال کی مہلت دیتا ہو لیکن اس کی تیت ڈیڑھ سوریال ہو گی، آپ اس کو قبول کرلیس توبیہ خرید و فرو خت جائز ہو گی ،اب اگر بالفرض آپ سال بھر میں اس ( اس کی قیمت ) ڈیڑھ سوریال کو ادانہ کر سکیں ، تو د کا ندار کو شر غااس کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ ہے ڈیڑھ سوریال ہے زیادہ قیمت و صول كرے،اگر وہ ايباكرے كا توبيہ سود ہوگا، ہاں ڈيڑھ سوريال كى وصولى كے لئے (جو كه آپ کے ذمہ قرض ہے ) وہ ہر جائز طریقہ اختیار کر سکتا ہے ، لیکن قیمت شر وع میں اس طرح متعین ہو کہ د کا ندار کہے کہ اگر آپ اس چیز کی قیمت سال بھر میں اد اکریں تو ڈیڑھ سوریال ہو گی اگر پندرہ ماہ میں ادا کریں تو بونے دوسوریال اور ہیں ماہ میں ادا کرنا حانبیں تو پورے دوسوریال اداکرنے ہوئے تو یہ سودی معاملہ ہے ،اس طرح خرید و فرو خت جائز نہیں،اگر آپاں شرط کو تبول کرتے ہوئے اس چیز کو خرید لیں تو آپ سود ی کار و بار میں تعاون کرنے بلکہ سود ادا کرنے والے سمجھے جائیں گے بد<sup>قت</sup>متی سے آج کل اقساط کے کار وبار ای انداز کے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ،اس میں تھوڑی تی

<sup>(</sup>۱) هدایه ۲۰۰۳ ط

وال وجواب(ھنے۔ چہارم) ۲۳۶ (ھنے۔ چہارم) تبدیلی کرکے شرعااس کی شکل درست کی جاسکتی ہے اور اوپر بتائے ہوئے اصول کی روشن میں اقساط کے کاروبار میں خرید و فروخت کی جائز شکل نکالی کی جاستی ہے۔

> موال : من چھوٹے کھلونے بیجے کاکام کر تاہوں اگر میں ایک چیزیانج ریال میں خرید کرکسی کو ۱۵، کسی کو ۲۰، کسی کو ۲۵ر ریال نفع کے ساتھ بچے دوں یا سی کوادھار ۲۳۸ ریال نفع لیکر چودوں تو کیا یہ صورت میرے لئے جائز ېوگى؟ (اساعيل-جيزان)

وصلاحیت کے اعتبار ہے جتنے نفع پر جاہے آدمی خرید و فروخت کر سکتا ہے ، گر اس سلسلے میں بیہ بات ذہن میں رہے کہ حصوث و دھو کہ دہی کسی طرح جائز نہیں مثلا یہ کہ ایک چیزیانج ریال میں آپ خرید کر گائک سے کہیں کہ میری خرید خود ہیں ریال کی ہے یا بازار میں یہ چیز آپ کو ہیں ریال ہے کم نہ ملے گی، اور بھی صور تیں ہو سکتی ہیں، کاروبار میں اس ہے بچنا بہت ضروری ہے ، احادیث میں ایسے تاجروں کے لئے بڑی وعمیدے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا،اور نہ گفتگو کرے گااور نہ ان کا تز کیہ کرے گا،اور ان کے لئے المناک عذاب تيار ہو گا۔

> ا) وہ شخص جو ضرور ت ہے زائد پانی کے بارے میں بخالت کرے اور کسی مسافر کواس یانی سے نہ <u>پینے</u> دے۔

> ۲) ۔ وہ شخص جس نے کسی ہے سامان کی خرید و فرو خستہ کامعاملہ کیا اور قتم کھایا کہ اتنے میں اس نے خریدا ہے ، دوسرے نے تصدیق بھی کر دی، حالا نکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔

**س) وہ شخص جس نے امام ہے دنیوی اغراض کے پیش نظر اس کے** ہاتھ پر بیعت کی،اگر اس کامقصود بر آیا تو خدمت گذاری کر تاہے،

besturdubooks. Wordpress.co ورنہ خدمت گذاری ہے انکار کر بیٹھتا ہے ،(۱) بعض حدیثوں میں كيرُوں كو فخنہ ہے نيچے لؤكانے والا ، صدقہ كركے احسان جمانے والے اور نشم کھا کھا کر اپناسامان تجارت بیجنے والے کو ان تینوں کی فهرست میں شامل فرمایا گیاہے۔(۲)

ای طرح نقد اور ادھار قیمتوں میں تفاوت بھی جائز ہے مثلاً ایک چیز آپ نقد ۰ ۳۰ بال میں بیچیں اور وہی چیز ادھار <u>لینے</u> کی صورت میں ۰ س<sub>ار</sub>یال میں فرو خت کریں ہی

صورت جائزے۔

حصول نفع کی اگر چہ کوئی قانونی تحدید نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ نفع کسی طرح مناسب نہیں ،ایسی صورت میں حکومت کو مہنگائی پر کنٹر ول کرنے کے لئے اشیاء کی قیتوں کو متعین کرنے کا اختیار مجمی رہتاہے ، نیز اس سے و قتی فائدہ تو حاصل ہو جا تا ے کیکن رفتہ رفتہ گامک کم ہو کر تاجر کو نقصان اور خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

> فشم کے بعدر قم کی ادا ٹیکی مولاً: اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے مختص کویہ کیے کہ تم قشم کھا کر کہو کہ میں نے یہ کام کیاہے اگرتم نے قتم کھائی تو میں ایک ہزار ریال دو نگا،اب اگر اس تخص نے قشم کھالی ( عاہد اس نے وہ کام نہ کیا ہو ) تو کیا مجھے ایک ہزار ریال دینا ہو گا؟ کیو نکہ میں نے اس کاوعدہ کیا ہے۔

جو (ب: اگراس شخص نے جھوٹی قشم کھائی ہو تواس کا گناہ ہو گااور بیرر قم اس کے لئے حلال نہ ہو گی، نیکن آپ کے ذمہ بیر رقم واجب الادا ہو گی کیو نکمہ جو شرط آپ نے لگائی وہ اس نے بوری کر دی لبذا آپ کواپناد عدہ 'وِراکر نا ہو گا،اب اگر دہ تحض اپنی قشم میں

<sup>(</sup>١) ابن ماجه عن ابي هريره ، باب ماجاء في كراهة الايمان في الشراء والبيع

 <sup>(</sup>۲) ترمذی عن ابی در ، باب ماجا، فی من حلف علی سلعته کاذباً

11/

سوال دجواب (هنمه چبارم)

حجو ٹاہو توخوداس کو جاہے کہ رقم نہ لے اور حجوثی قتم پر توبہ واستغفار کرے۔

فكس ڈیازٹ جائز نہیں

سوران : منی نے سال بھر کے لئے بینک میں ایک لا کھ روپے جمع کیا ہے بینک مجھے پندرہ ہزار روپے زائد دیگا کیا ہے رقم میرے لئے حلال ہے ؟ (شخ حسین - حاکل)

جو (آب: یہ سود ہے جس کی حرمت قر آن وحدیث میں صراحناند کور ہے، آپ اے بانیت تواب کی ضرورت مند غریب شخص کو دیدیں نیز بینک میں عام اکاؤنٹ کھولنا اوراس میں حفاظت کی خاطر رقم جمع کرنا جائزہے، لیکن فئس ڈیازٹ کی علماء نے اجازت نہیں وی البت آگر سر کار کے ظلم ہے تحفظ کے لئے فکسڈ ڈیازٹ کرایا جائے مثلا اس طرح ڈیازٹ کرنے پرائم فیکس سے بچت ہوگی تو کرانے کی مخبائش ہے، جو زائد رقم طرح ڈیازٹ کرنے پرائم فیکس سے بچت ہوگی تو کرانے کی مخبائش ہے، جو زائد رقم حاصل ہواس کو غرباء اور رفاجی کا موں پر خرج کرنا ہوگا، البتہ اصل جمع کی ہوئی رقم اس کے لئے طال ہے۔

بير قم جائزے؟

مران : من ایک استال کی بس چلاتا ہوں ، وہ مجھے ہر ہفتہ ۱۰۰ ریال دیتے ہیں پیٹرول اور ذھلائی کے ملتے ہیں ، پیٹرول تو باہر سے بھر وا تاہوں اور دھلائی کی نہیے خود رکھ لیتا ہوں ، کیونکہ گاڑی میں خود دھو تا ہوں کیا یہ میے میر لئے جائز ہیں ؟

میے میر لئے جائز ہیں ؟

میں میں میں دیت سے سے اللہ تا ہوں کہ ہو اور استان ہوں کہ استان ہیں کا کہ میں ہو اور استان ہیں کا کہ میں ہو استان ہیں کا کہ میں ہو استان ہیں کہ میں اللہ تا ہوں کہ میں ہو استان ہیں کا کہ میں ہو استان ہیں کے میں ہو استان ہیں کہ میں ہو استان ہیں کہ میں ہو استان ہیں کہ میں ہو استان ہوں کی کہ میں ہو کہ ہو کہ

جو (ب: اگر آپ گاڑی د هو کراس کی اجرت رکھ لیس تواس میں کوئی حرج نہیں.

ڈالر جیث اسکیم·

مولا : آج كل الك اسكيم نكل ب، جس كانام والرجيث اسكيم ب، اس بس

besturdubooks.wordpress.com ایک آدمی ۸۰ ر ڈالر کا ایک فارم خرید تا ہے اس کو پر کر کے تبییخے کے بعد اس کے نام اس طرح کے جار فارم آتے ہیں ،ان جار فار موں کو اسے بیچناہو تاہے،جو آدمی بیہ فارم خریدیں کے ،ان کو بھی حیار جار فارم آ جائیں کے ، جب یہ سلسلہ ایک ہزار تک پہنچے گا تب پہلے آدمی کو جالیس ہزار ڈالر ملیں گے ، کیا یہ حرام تو نہیں ؟ اور اگر حرام ہے تو کس (آفآب عالم-بريده)

جو (ب: یقینایہ ناجائز و حرام اسکیم ہے ،اس کئے کہ اس میں میسر (جوئے) کی شکل پائی جاتی ہے جس کی حرمت قر آن یاک میں بھر احت موجود ہے ،اور اس کی حرمت کاذ کر شراب کی حرمت کے ساتھ کیا گیاہے جو کہ "ام الخبائث" (تمام برائیوں کی جڑ) ہے اس سے اس کی مزید قباحت کا اندازہ ہوتا ہے ، ارشاد باری تعالی ہے ، " اے ایمان والون! بیشک به شراب، جوا، پانسے سب شیطان کے گندے کام ہیں، تم ان سے بیخے ر ہو تاکہ نجات یا جاؤ، بلا شبہ شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تنہارے در میان بغض وعداوت ڈال دے اور شہیں اللہ کے ذکر ہے اور نماز ہے رو کے رکھے، پس کیاتم اب مجی اس ہے باز نہیں آؤ کے ؟ (۱،۷۰-۹۰،۹۱) میسر (جوئے) کی تعریف علاء نے یہ کی ہے کہ اپنی ملکیت کو خطرہ میں ڈالنا" بعنی جس کا فا کہ واتفاق پر مبنی ہواوراس کے ملنے بانہ ملنے دونوں طرح کے احتمالات یائے جاتے ہوں،امانم ابو بکر بصاص رازی لکھتے ہیں :

لاخلاف بين اهل العلم في تحريم القمار واذ المخاطرة من القمار قال ابن عباس: ان المخاطرة قمار. (١) جوئے کی حرمت اور مخاطرہ کے جوہ ہونے میں اہل علم کے در میان کو کی اختلاف نہیں ،ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مخاطرہ جواہے۔ خرید و فروخت میں اس طرح کی تمام شکلوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیاہے ، لانری ،

<sup>(</sup>۱) الحكام القرآن ١/٣٨٨

besturdubooks.wordpress.com معمہ بازی اور وقتا فو قتاً نکلنے والی اسکیموں میں بھی عام طور پریہی میسر (جوئے ) کی صورت پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر دس رویے دیکر آ دمی لاٹری کا ٹکٹ خرید تا ہے تو وہ صرف اسی موہوم امید میں کہ شاید لاٹری میں میر انام نکل آئے اور میں راتوں ر ات لا کھوں روبوں کا مالک بن جاؤں ، اسی امید میں وہ اپنے قیمتی مال " د س رویے " کو خطرہ میں ڈالتاہے،اب اس سے ہونے والا فائدہ محض بخت واتفاق پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کو حاصل ہو اور اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کی فیمتی رقم ضائع ہو جائے، پھراس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں دو آ دمیوں کا فائدہ متعین ہوتا ہے،اور لاٹزی یا اسکیم جیتنے والے کا اور و وسرے اس کو چلانے یا جاری کرنے والے کا ، ان دو آ د میوں کے علاوہ باقی بزار وں لا کھوں آ د میوں کامال بلائسی و جہ کے ضائع ہو جا تا ہے اور پہ صریح ظلم ہے کہ ہزاروں کی جیب کاٹ کر دو آ د میوں کی جیب تھر دی جائے۔ صورت مئلہ میں بھی بظاہر ۸۰ ڈالر کاایک فارم خزید کر جار فارم مزید اے فرو خت کرنے ہیں،جو دیکھنے سوچنے میں آسان کام ہے لیکن جو بھی اس میں حصہ لے گاوہ ای موہوم امید میں کہ شاید چند ماہ بعد وہ ۸۰ ڈالر کے بدلے حالیس بزار ڈالر کا مالک بن جائے ،ای امید میں کہ وہ اپنے • ۸ ڈالر کو خطرہ میں ڈالتاہے اُسے نہیں ہت کہ یه اسکیم اور فارم کی خرید و فرو خت تیمیل کر ہزار وں تک مینچے گی بھی یا نہیں ؟اور اًلر ہر ار افراد تک بہنچ جائے بکہ اس ہے کہیں زیادہ اس کی وسعت ہو تب ہمی آپ غور کریں کہ اس کا نتیجہ یمی نکلے گا کہ آخری ۹۹۹رافراد اس کے فائدے ہے محروم رہیں گے، گویا، ۹۹۹رافراد کی جیب ہے • ۷۹،۹۲ ڈالرز نکال کریںلے (ایک) شخص کو جس نے ۸۰ ڈالر میں فارم خریدا، حالیس ہزار ز ڈالر مل رہے ہیں اور باقی حالیس بزار خود اسکیم چلانے والے کی جیب میں ، پھر اس در میان رقم کا غلط استعمال ، ناجائز فائدے کا حصول اور اس میں تعاون الگ رہا، نیز اس کی کیاضانت کہ یہ سلسلہ ہز ار افراد تک جَنجنے پر میلے شخص کو حالیس ہزار ڈالر مل ہی جائیں ؟ کیونکہ اس کو تو سرف حار ہی فار م فرو خت کرنے ہیں نہ کہ ہزار ، کہ وہ ٹابت کر سکے کہ سلسلہ ہزار تک پہنچ چکاہے ،لہٰدا

سوال وجواب(ھنہ چبارم) ۲۳۱ چبارم) ۲۳۱ اس کا بھی امکان ہے (اور عام طور پر نت نئی اسکیموں میں یہی ہو تاہے) کہ لوگوں کو ساتھ بیو قف بناکر رقم بیوْر نے والے بیوْرتے رہیں اور لوگ ۸۰ ڈالر ضائع کر کے بیہ خواب دیکھتے رہیں کہ وہ عنقریب حالیس ہزار ڈالر کے مالک بننے والے ہیں۔

## قرض کس طرح اد اکریں؟

مولان : کچھ عرصہ قبل میرے چیانے ایک غیر مسلم د کا ندارے کچھ کپڑااد ھار لیا تھا، کچھ وقت گزر نے کے بعد میرے جیا صاحب اس د کا ندار کا قرض اد اکرنے کے لئے گئے تو وہ اپنی د کان اور سب پچھ فرو خت کر کے وطن روانہ ہو گیا تھا ، میرے چیا زندگی بھر اس معالمے میں یریشان رہے اور اب انقال فرما کیے ہیں ،اب جمیں پریشانی ہے کہ اس رقم کا کیا کریں ؟اس آدمی کا ملنامشکل ہے۔

(نجيم خان- بريده)

جو (<sup>ا</sup>ب: آپ اس قرِض کی رقم کو صدقه ، خیر ات کر دیں اور کسی مختاج و ضرورت مند تخص کو دیدیں پھراگر تبھی قرض خواہ کا پیتہ چل جائے تواس کو قرض اد اکر دیں۔

## د ھو کہ دے کرتیل فروخت کرنا۔

مولال : ہمارے یاس جب کوئی گا کہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں تیل مثال سوپر شیل ڈالو تو ہم ہیں کی نظروں ہے بیار کر دو سرا سستا تیل ڈالتے ہیں ، کیونکه ماہانه گفیل کو ڈھائی ہزر ریال دینا ہو تاہے ، ساتھ میں ایک لڑ کا کام کر تا ہے،اس کو سات سو ٥٠٠ ریال پھر بجلی کا خرچ اور دونوں کے کھانے پینے کا خرچ تقریباساڑھے تین ہزار ریال سے زیادہ کاماہانہ خرج ہے،اس کے بعد اگر بچھ بچے تو بچھے اپنی شخواہ لینا ہے، مجھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ سات آٹھ سوریال کا سامان ای د کان ہے کم کر کے خرچہ بورا

besturdubooks.wordpress.com کرتا ہوں ، پھر دوسر ہے ماہ تک انتظار کرتا ہوں کہ شاید دوسر ہے ماہ کچھ رقم نے جائے نیکن اب مندر جہ بالا حل بعنی تھوڑی سی د ھو کہ د ہی ے کام آسان ہو گیا ہے ، ماہانہ خرج یور اکر کے کم ہے کم یانچ سوریال اینے گھر بھیج سکتا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں رہتا، راتوں کو د عاثمیں کر کے نکطی کی معافی مانگتا ہوں پھر صبح وہی عمل ورنہ مشکلات، کیا میر ایپہ عمل صحیح ہے؟ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟

جمو (<sup>(</sup>ب: آب احچمی طرح جانتے ہیں کہ د هو کہ دینا، حجموث بولنا، امانت میں خیانت کرنااور ناجائز طریقے سے چیے کمانا پیسب نبیرہ گناہ بلکہ حرام کام ہیں آپ عیاقتہ نے خرید و فروخت میں دھوکہ وہی ہے سختی ہے ممانعت فرمائی ، (۱) آپ اینے کفیل کو ساف صاف بتادیں کہ کچھ بھی ماہانہ آ مدنی ہو گی اس میں ہے اتناد کان اور جمار اخریج ہو گا، باقی رقم امانتا آپ کو دیدیا کروں گا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لئے یااس کی ضروریات بوری کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت و خسارے میں ڈالنا بلکہ خالق و مالک کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اپنے تمام گنا ہوں سے صدق دل ہے تو یہ کریں اور آئندہ کوئی بھی حرام کام نہ کریں۔

میٹرست کرنے یا کم کرنے کا کام

مو (<sup>(°</sup> : میں ایک کار الکیٹریشن جوں میرے پاس لوگ اپنی ذاتی گاڑی پاکرائے کی گاڑی لے کر آتے ہیں کہ میں ان کی میٹرریڈیٹک میں کمی کر دوں ، میں اس کام کے ۲۰ مریال لیتا ہوں ، کیاا بیا کرنا جائز ہے یانا جائز؟ جوالگ کرائے پر گاڑی لیتے ہیں ان کا حساب دن اور کلو میٹر پر ہو تاہے ،اس کئے وہ ایساکام کرواتے ہیں تاکہ کرایہ کم ہو اور ذاتی گاڑی والے اپنی

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي هريره ، باب ماجاء في كراهية النجش

besturdubooks.wordpress.com گاڑی فروخت کرنے ہے پہلے میٹر کے اعداد کو کم کراتے ہیں تاکہ لینے والا بیہ سمجھے کہ گاڑی تم چلی ہے شرعی طور پر اس کام کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ (دبير نذير -ابها.)

جو (ب : جو صوتحال اور جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے یہ ناجائز ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے اس سلسلے میں کسی بھی قشم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے ،اس گناہ میں کئی گناہ شامل ہیں گویا کہ بیہ کام کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے جس کی بناء پر اے حرام بھی کہا جا سکتا ہے، یہ چوری بھی ہے،امانت میں خیانت والا گناہ بھی ہے، د ھو کہ و فریب بھی ہےادر جھوٹ بھی اس میں شامل ہے ، اس طرح یہ جار بڑنے گناہ ہیں اور ان گناہوں میں ہر ا بک گناہ خودا بنی جگہ اتناشدیداور سنگین ہے کہ قر آن و سنت میں اس کی شدید و عیدیں موجود ہیں جو کار الیکٹریشن یاد وسر ہے لوگ اس قشم کا کام کرتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ کمائی حرام کی کمائی ہےاور ہر حرام کمائی جہنم کی آگ ہے۔

## لاٹری حائز نہیں

آج کل ایک لاٹری اسکیم نکلی ہوئی ہے جس کا طریقنہ کاریہ کہ ہر کوئی آدمی اپنی پیند کے تمین نمبر لگاتاہے ، جیسے ۴۰ مر ۵۲۸ ، یا کوئی بھی تین ہندے ہو سکتے ہیں ،اگر آ دمی کا نمبر نکالے گئے قریمہ والا نمبر کے مطابق ہو تواس کوایک ریال کے بدلے تقریباً ۲۲۵ریال ملتے ہیں ،اگر اس آ دمی کا نمبر نکالے گئے نمبر کے بر مکس :و تو اس کو کہی نہیں ماتیا بلکہ اس کے لگائے ہوئے ہیے بھی ضائع :و جاتے ہیں، نمبر جتنی رقم کا جاہیں ، لگا کتے ہیں ،ایک تکمل نمبر کم از تم یا نجے ریال کا :و تا ے ، نمبر نہ نکلنے کی صور ت میں وہ تمام میسے ضائع ہو جائے ہیں ، کیااس طرح لاٹری کے ذراعیہ حاصل کی گئیر قم شر کی لحاظ ہے جائز ہے؟ (شفقت حسين - رياض)

Desturduto oks. Wordpress.com >> جحزار : بیہ اور اس طرح کی تمام لاٹری اسکیمیں جوے ہیں جو کہ ناجائز و حرام یہ اس میں شرکت بھی جائز نہیں اس کا وہی مصرف ہوگا، جو مال حرام کا بعنی ثواب کی نیت کے بغیر کسی مستحق و ضرورت مند کووہ رقم دیدی جائے۔(۱)

سكينثر مبنثر سامان بيجنا

مولان : میں ایک بنشر کی دکان پر کام کر تا ہوں میرے یاس ٹائر کی ٹیوبیں آتی ہیں، بعض نوگ معمولی خراب ثیو ہوں کو بھینک دیتے ہیںان ہیں ہے جو قابل مرمت ہوتی ہیں میں ان کی مرمت کر تا ہوں اور آ دھی قیمت پر فروخت کردیتاہوں پھراس میں ہے آدھی قیمت میں رکھ لیتاہوں اور آ دھی د کان میں ڈال دیتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ جب کہ میں یہ کام ا بنی مرضی ہے کرتا ہوں کفیل کا کوئی تھم نہیں پھر بھی آدھی قیت د کان میں ڈال دیتا ہوں اس طرح تیل تبدیل کر تا ہوں ، کچھ تیل ڈیوں میں بچ جاتا ہے ،وہ میں جمع کر کے فروخت کر دیتا ہوںاوراس کی قیمت میں رکھ لیتا ہوں،اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائمیں؟

(محمد عالم-وادي عسفان)

جمو (*ر* : آپ کے لئے تھینکی جانے والی ٹیوب اور تھینکے گئے ڈیوں میں باقی بچاہوا تیل د و یار ہ استعمال کے قابل بنا کر جمع کر کے فرو خت کرنا جائز ہے ، لیکن چو نکہ اس کام پر د کان کے مالک کی تنخواہ والے گھنٹوں میں سے وقت استعمال ہو تاہے ،ادراس کی د کان کے اوز اراستعمال ہوتے ہیں ، للبذااس ہے اجازت لے کراس کام کوانجام دینا بہتر ہے ،اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ آ دھے پیسے اس کی د کان میں رکھے جا کیں گے ، تو بھی جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) حلال وحرام ص: ۳۸۰ ، ط: حيدرآباد الليا

besturdubooks.wordpress.com شیونگ کے آلات بیجنا

موڭ : ايك مرتبه ميراايك مخلص دوست ميرى د كان ميں آكر كہنے لگاكه! دوست آپ کی دوکان میں سب چیزیں ٹھیک لگیں ، لیکن شیونگ کاجو سامان فروخت ہورہا ہے ، صحیح نہیں ،اس لئے کہ جب یہ حرام ہے تو حرام کاموں میں مدد کر نااور اس کے استعمال میں آنے والے چیزوں کو فرو خت کرنا بھی تقریباً حرام ہی ہوگا، نیز بالوں کو کالا کرنے والا تیل یا یاؤڈر جیسی چیز د کمھے کر کہا کہ بالوں کا کالا کرنا بھی حرام ہے ،ان دونوں چیزوں کے بارے میں صحیح رہنمائی فرمائمیں۔ (عبدالرحمٰن-ریاض)

جو (*ل* : اگرایک چیز مختلف فوا کد کے کام آسکتی ہو بعض ان میں ہے جائز صور ت ہو ، اور لعض ناجائز تو محض ناجائز پہلو کو دیکھ کر اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ، بلکہ اس کے طریقہ استعال براس کے تھم کاانحصار رہے گاطریقۂ استعال حلال اور جائز ہے تواس کا خرید نااور رکھنا جائز ہے ،اور اگر طریقہ استعال ناجائز ہے تو اس ناجائز طریقۂ استعال میں اس کا استعمال در ست نہیں شیونگ مشین سے چونکہ داڑھی کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں کے بال صاف کئے جا سکتے ہیں،اس لئے ان کا خرید نا بیجنا ناجا کر نہیں، \* تاہم داڑھی کے شیو کے لئے اس کااستعال کرنادر ست نہیں، جیسے ریڈیو، ثیب ریکارڈ کہ فی نفسہ وہ گانے بجانے کے لئے نہیں ہے،اس لئے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے اور گانا ہجائے توبیہ اس کا طریقیہ استعمال حرام ہے، نفس ریڈ بو، شیپ ریکارڈ خرید ناحرام نہیں ،ای طرح شیونگ مشین ہے دوسرے کام کئے جا کتے ہیں، لیکن کوئی داڑھی کی شیونگ میں اس کا استعمال کرے تو اس کا پیہ استعال ناجائز ہے۔

موسيقي كياجرت

مو (🖒 : گانے بجانے والے کی کمائی حلال ہے کہ حرام ؟ کیا ہم ان کے گھروں میں

(سرياح، محمراسا ميل، فداحمه -القنفذه)

کھانا کھا کتے ہیں؟

besturdubooks.wordpress.com جو (ب: الیمی چیز وں کی ملاز مت اور اجر نت جا تز نہیں جو معصیت اور گناہ ہو ،اس لئے که جس طرح گناه کرنادر ست نہیں ای طرح گناه کا سبب و ذریعه بنتااور تعاون کرنا بھی جائز نہیں ، جو جس در جہ کا گناہ ہو گااس میں تعاون بھی ای در جہ کا گناہ ہو گا، چنانچہ فآوی ہندیہ میں ہے:

> ولا يجوز الاستيحبار على شييء من الغناء والنوح والمزامير و لا اجرلهم في ذالك . (١)

> مزامیر ، نوحہ خوانی ، اور گانے بجانے و غیر ہ کے کاموں پر کسی کو اجیر ر کھناد رست نہیں،اور وہ اجرت کے حقد ار نہیں ہوتے۔

اسی تھم میں سنیما ہال کی ملاز مت، گانے بجانے کے کام،انشورنس کی الیجنسی اور انشورنس اور بینک کی ایسی ملاز متیں ہیں جن میں سودی کار بار لکھنا پڑے یااس میں لین دین کرنایڑے،ایسے لوگوں کے یہاں دعوت کھانے کے جواز کی تین شرطیں ہیں۔

- (۱) حرام آمدنی کے حلال آمدنی ہے کم ہونے کا یقین ہو۔
  - (۲) وعوت کامال خالص حرام ہے ہونے کا یقین نہ ہو۔
    - (m) حرام وحلال ہے مخلوط ہونے کا یقین نہ ہو۔

ان امور میں اشتباہ کی صور ت میں دعوت کھانا جائز تو ہے ، گمر احتر از بہتر ے(r)<u>۔</u>

گلنے بجانے اور ان کے آلات ہے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ، حرام ہے ، نائی اگر صرف لوگوں کے سر کے بال جھونے کر تاہے یا مونچیں جھوٹی کر تاہے اور داڑھی نہیں مونڈ ھتا تواس کی کمائی طلال ہے،البتہ داڑی مونڈ ھناچو نکہ حرام ہے لہٰذااس کام · کے عوض میں جور قم بی جائے گی وہ بھی حرام ہی ہو گی،ادراگر کسی کی کمائی مکمل حرام کی ہو تواس کے یہاں کھانا پینادر ست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) هندیه ۳۳۹/۳ ، باب اجارهٔ المعاصی (۲) رکی احس الفتاوی ۱۳۳/۸

besturdubooks.wordpress.com ز ندگی کا بیمه اور انعامی بانڈز؟ ٔ

مو 🖒 : یاکستان میں جوزندگی کا بیمہ کروایا جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ مثلاً ایک نص نے جیں سال کی مدت کے لئے ایک لاکھ رویے کا بیمہ کروایا، ہر سال اس کو ۲۵۰۰ ررویے تقریباً اداکرنے پڑیں گے اور ہیں سال بعداس کو جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے اس سے زیادہ رقم ملے گی ،اور اگر اس مدت کے اندر ہی اس کا انقال ہو گیا تو اس نے جتنی رقم کا بیمہ کر وایا تھااتنی رقم بیمہ سمپنی مرنے والے کے وار ثین کو دیگی ،اس طرح حکومت پاکستان کے انعامی بانڈ زاسکیم کا کیا تھم ہے؟ جن کی ایک مقررہ مدت پر قرعہ اندازی ہوتی ہے ،ان انعامی بانڈز کو جب جا ہیں حکومت کے کسی بھی بینک میں اپس بھی کر عصیبیں کیلید جائز ہیا جائز؟

(محمر میرویز بٹ-انھجی)

جو (رب : زندگی کا بیمہ اور انعامی باؤنڈز کی جو صورت آپ نے <sup>لکھ</sup>ی ہے ، ان میں دو خرابیاں یائی جاتی ہیں ، ایک سود دوسر ہے قمار سود تو اس لئے کہ جمع شدہ رقم کی جیثیت قرض کی ہے ،اور اس پر ملنے والا نفع قرض پر حاصل کیا گیا <sup>نفع</sup> ہے ،جو کہ سود اور حرام ہے ،اور قمار اس لئے کہ انعامی باؤنڈز کی صورت میں نام آئے یانہ آئے مبہم ہے،اسی کو فقہاء'' خطر'' ہے تعبیر کرتے ہیں ،اور بیمہ کی صورت میں بھی متو قع نفع کا عاصل ہو نایانہ ہو ناخطر میں ہے ،اس لئے بید دونوں صور تیں صحیح نہیں۔(۱)

## کمیشن کی چھیوں کا کار و بار

مو (۵): میں جار سال بعد مجھٹی پر وطن گیا جہاں کئی غیر اسلامی چیز وں کو دیکھیے کر . حیرت ہو کی ، کوئی اس کو ناجائز یا غلط نصور بھی نہیں کر تا مثناٰ اکثر او گ کار و بار اور تجارت کے لئے کمیشن کی چھیوں میں شریک ہوتے ہیں پیمر

اس سے پیسے اٹھا کر کارو بار کرتے ہیں کیاایسا کارو بار جائز ہے اور بعض میں کہاں ہے لوگ چٹیوں ہی کے کارو بار کرتے ہیں ،ان کے بارے میں بھی قر آن و کو گئیں ہے کارو بار کرتے ہیں ،ان کے بارے میں بھی قر آن و صدیث کا کیا تھم ہے ؟

جو (رب : جو چھیاں ہراج یا کمیشن کی بنیادوں پر چلائی جاتی ہو وہ ناجائز ہیں ، الیی چھیوں کا کار وہار کر نااور اس میں شرکت کرناد ونوں حرام ہیں ، کیونکہ اس میں روپیہ کا تبادلہ روپیہ سے کی بیشی کے ساتھ ہوتا ہے ،اور یہ سود ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔

شاوی کے لئے فکس ڈیاز ہے۔

مو (ان : بجھ لوگ لڑکی کی پیدائش کے بعد اس کے نام سے بچھ رقم بینک میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں لڑکی کی شادی تک وہ رقم کئی گناہ بڑھ جاتی ہے، پھر ان پیسوں سے شادی کے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟

جو (اب : بینک میں فکس ڈپازٹ جائز نہیں، پھر بینک کی طرف ہے اصل جمع کی گئی رقم ہے جو زائدر قم ملتی ہے ، وواس کا سود ہو تا ہے ظاہر ہے جس کی حرمت قرآن و صدیث ہے صراحنا تابت ہے ، سود کھانے و کھلانے والے پر بھی خدااور رسول کی طرف ہے لعنت بھیجی گئی ہے ، (۱) لہٰذایہ صورت جائز نہیں ، البنة غیر سودی اداروں میں مضاربت نفع و نقصان میں شرکت کے اصول پر رقم لگائی جاسکتی ہے۔

کرنسی کی تبدیلی

مو (٥): كرنى تبديل كرنے كاكيا تھم ہے؟ ايك صاحب نے كہا كہ ايك ريال كے بدلے ميں آپ دس ليتے ہيں اس ميں منافع ہوتا ہے اس لئے يہ جائز نہيں، كتاب وسنت كى روشنى ميں رہنمائي فرمائيں۔(عامر ملك -جده)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد عن ابن مسعود ، باب في آكل الربو ومؤكلة

سوال وجواب (حضہ چبارم) ۲۳۹ پیارم) جو (کرب : مختلف ممالک کے نوٹ اور سکول کی حیثیت مستقل مثمن اور مستقل جین کی ہے ، اس لئے ان کے باہمی تباد لہ میں کسی خاص قدر کی رعایت ضروری نہیں ،اُگڑ حکومت کے مقررہ نرخ سے کم یا زیادہ میں ان میں باہم تبادلہ کیا جائے تو بھی درست ہو گا۔(۱)

ناجائز تفع كامصرف؟

مول : میرے ایک ساتھی کے اصرار پر میں نے پچھ رقم اینے ساتھی سے بھائی کی دوکان میں سرمایہ کاری کے لئے دی اس شرط برکہ نفع اسلامی طریقہ کے مطابق ہو ، میری شرط قبول کر کے میرے ساتھی نے تم از کم اور زیادہ ہے زیادہ نفع کا ایک اندازہ بتایا جس پر میں نے اتفاق کرتے ہوئے ان کور قم دیدی وہ مجھے معاہدے کے مطابق سات آٹھ ماہ ماہانہ کچھ رقم دیتے رہے مجھی تم اور مجھی زیادہ چند دن قبل مجھے معلوم ہوا کہ میری رقم بجائے بھائی کے کاروبار میں لگانے کے کسی اور آدمی کو دیدی گئی ہے جس ہے وہ زیادہ نفع حاصل کر کے بچھ اینے یاس رکھ کر باقی مجھے دیتار ہامیرے یہ پوچھنے پر کہ جس آدمی کو پیسے دیئے ہیں کیاوہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ خاموشی اختیار کی اور کہاکہ یہ ایک برنس راز ہے مجھے منافع کی شکل میں جو میےان ہے مل رہے ہیں وہ مشکوک لگ رہے ہیں اس لئے میر اسوال یہ ہے کہ کیاان بییوں کو میں اینے بڑے بھائی کو دے سکتا ہوں ؟ جنہیں دو مرتبہ ہارٹ ائیک ہوجا ہے ، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ انہیں فوری او پن ہارٹ سر جری یا بائی پاس سر جری کی ضرور ت ہے تب تک وہ بالکل کام نہ کریں ، میرے بھائی کی مالی حالت الی نہیں کہ وہ آپریشن کے

<sup>(</sup>۱) اسلام ادر جدید معاشی مسائل ، م سه ۳۳ ظ، د یوبند

besturdubooks: wordpress.com بھاری اخراجات برداشت کر سکیں ، وہ کام نہ کریں تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہ ہول گے ، چنانچہ وہ مجبور اکام جاری رکھے ہوئے ہیںان پر پانچ چھ بچوں کی ذمہ داری بھی ہے ایسی صور ت میں میرے بھائی ند کورہ منافع کے مستحق ہیں یا نہیں؟

(محمراكبر-طائف)

جوراب : مال حرام یعنی وہ مال اور نفع جو کسی ناجا ئز ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو یاجو مال مشکوک ہواس کوکسی ایسے شخص کوبلا نیت ِ تُواب دیا جاسکتا ہے جومتحق اور ضرور ت مند ہے آپایے بھائی کو بھی الیی رقم دے سکتے ہیں ،اگر وہ ضر درت مند ہیں ،لیکن اگر پیے منافع حقیقتامشکوک ہوںاوراس کے حرام ہونے کا شبہ ہو ، تو پھر آئندہاس معالمے کو جاری رکھنا آپ کے لئے درست نہیں آپ شخفیق کر کے اپی شرکت کو ختم کردیں، چونکہ معاملہ کی صورت آپ نے وضاحت نہیں کی،اس لئے اس سلیلے میں کو گی رائے نہیں دی جاسکتی۔

سيلزمين كاينسيه بيحانا

موال : میں ایک کپڑے کی دکان پر سلز مین ہوں دکان میں تمام کپڑوں کی قیت کفیل کی طرف ہے متعین ہے مثلا میرے کفیل نے مجھ کو بنایاہ کہ فلال كيرو ابجاس ريال ميشرے كم نہيں بيجنا إور نه بى اس سے زيادہ بيخا، گرامی طرح کوئی خریدے گانہیں ، میں اس طرح کر تا ہوں کے ستر ، ای ریال قیت بتاتا ہوں تو خریدار ساٹھ پر راضی ہو جاتا ہے پھر میں کفیل کے بچاس ریال الگ کر دیتا ہوں اور باتی ایک طرف کیا یہ اضافی ر قم میرے لئے جائز ہے؟ یا میں ان پیپوں سے کسی غریب بیٹیم کی مدد (انک سائل - ابہا) کرسکتاہوں ؟

جمو (*ل* : یه رقم آپ کے لئے جائز نہیں اور یہ گفیل ہی کی ملکیت ہو گی ، گفیل نے

جب قیمت متعین کردی تو آپ کے لئے اس کی خلاف درزی جائز نہیں، آپ کفیل گی لا طرف ہے متعین کی ہوئی قیمت پر ہی کپڑا فرو خت کریں، کیونکہ یہ بھی تطفیف کی ایک صورت ہے، جس کی ممانعت قرآن میں بار بار آئی ہے۔ (،ود-۸)

کفیل کی گاڑی کااستعال

مولان: میں کفیل کے پاس اسپئیر پارٹس کی دکان پر کام کر تا ہوں، کفیل نے مجھے
گاڑی دی ہے۔ جسے میں اپنے کام کے لئے بھی استعال کر تا ہوں، کفیل
پٹر ول نہیں دینا چاہتا، میں کفیل کو بتائے بغیر دکان سے پٹیر ول ڈال سکتا
ہوں کہ نہیں ؟ اگر میں آ دھا پٹیر ول اپنی طرف سے ڈال لوں تو کیا یہ
میرے لئے جائز ہے۔

(محمد امراد - حاکل)

جو (ل : اگر آپ کفیل کی گاڑی اپنی ذاتی ضروریات کے لئے استعال کرتے ہیں اور کفیل نے اس بات کی اجازت دی ہے تو یہ جائز ہے ،اور اگر کفیل یا سمپنی نے آپ کو یہ گاڑی صرف ان کے کام و غیرہ میں استعمال کے لئے دی ہے ،لیکن اگر آپ کو ذاتی استعمال کی اجازت نہیں دی ہو تو آپ بغیر اجازت اس گاڑی کو استعمال نہیں کریں۔

ٹیلیغون کی چور ی

جو (ر): رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ تم میں ہے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تواس کام کوشیح طریقے پر (امانت واخلاص ہے) انجام دیے "اسوام نے جہال حرام اور ناجائز کا موں اور ان کے ذرائع کو سخت نالپند کیا ہے ، وہیں یہ تھکم بھی دیا ہے کہ وہ شک و شبہ والے کا موں سے دور رہیں ، آج کل ۲۵۲ شیلیفون پر تھوڑی می رقم اداکر کے آدھ گھنٹہ یا کئی گھٹنے تک جو بات ہوتی ہے، یہ سر الکرالاندی ناجائز کام ہے، کہ بیہ چوری بھی ہے اور امانت میں خیانت بھی ہے،اور بیہ دونوں کبیرہ گناه بلکه حروم ہیں۔

## کیابه خیانت تهیں؟

مولاً : میں نے ایک خط ماہ رمضان میں حیدر آباد جانے والے ایک دوست کو دیا تھا کہ میرے گھر پہنچادیں خط میں یانچ سوریال ، پچھ تجی تحریریں اور ایک آڈیو کیسٹ بھی تھی، میں ان صاحب ہے کہنا بھول گیا کہ خط میں رقم ہے ، میرے دوست نے وہ خط کسی اور کے حوالہ کیا لکین دہ فلائٹ کنفرم نہ ہونے کی وجہ ہے نہ جاسکے تو جدہ اس بور ٹ يراكك اجنبي حيدر آبادي شخص كے حواله كر دنيا جار ماہ سے زيادہ كا عرصہ ہو گیا، لیکن آج تک وہ خط گھرنہ پہنچ سکا، نہ ان صاحب کے بارے میں ہے ہے کہ وہ کون ہیں؟ کیا سے امانت میں خیانت نہیں؟

جو (*ر* : یقینا بیہ بھی امانت میں خیانت ہے کیو نکہ خطوط یار قم وغیرہ کسی کے ذریعہ جھیجی جائے تولے جانے والے کی حیثیت''امین'' کی ہوتی ہے ،اس کی بیہ شرعی واخلاتی ذ مه داری ہے که اس کو بعیبنه مطلوبه شخص تک پہنچا کر عند الله اجر دیثواب کا مستحق ہو ، اس معامله میں کسی طرح کی کو تاہی "خیانت " تصور کی جائے گی بلکہ وانستہ کو تاہی کی صورت میں وہ مخص ضامن ہو گالیعنی جو چیز ضائع ہو جائے تواس کا تاوان دینا پڑے گا، (اگراس کی طرف ہے کسی قتم کی کو تاہی کے بغیر وہ ضائع ہو جائے جیسے چوری ہو جائے يا كوئى اتفاقى حادثه بيش آجائے تواليي صورت ميں "امين " يركوئى ذمه دارى نبيس ) چنانچہ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی مخفس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے کے بجائے کسی دوسرے کے حوالے کردے (اپنے افراد خانہ

سوال وجواب (حقتہ چبارم) ۲۵۳ (حقتہ چبارم) ۲۵۳ کے علاوہ) اور اس دومر سے مخص کے پاس سے وہ امانت جاہے ، اتفاقا ہی ضائع ہو جائے لامسلام یعنی دوسرے شخص کی کو تاہی کے بغیر ہی توالی صورت میں پہلا شخص ضامن ہو گا کیونکہ اس نے امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر وہ چیز دوسرے تخص کے حوالے کر کے غلطی کی اور گویاامانت میں خیانت کی۔ ہدایہ میں ہے:

> وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن في عياله .... فأن حفظها بغيرهم او اودعها غيرهم ضمن لان المالك رضي بيده لابيد غيره . (١)

> اور مودع کو اختیار ہے کہ خود بااس کے زیر سریرست کوئی مال امانت کی حفاظت کرے اگر غیرے حفاظت کروایا ایسی غیر کودے دیا تو وہ ضامن ہو گا،اس لئے کہ مالک نے اس کے او براعماد کیا ہے، نہ کہ کسی دوسر سے پر۔

> مودع مال و د بعت کی خود مجھی حفاظت کر سکتا ہے ، اور ان کے زیر تربیت دیگر افراد مجمی ، اگر کسی دو سرے کو حفاظت کے لئے دیایا دوسرے کو ود بعت کے طور پر دے دیا تو مال کے ضاع کی صور ت میں وہ ضامن ہو گا کیو نکہ اصل مالک اس کے قبضہ ہے توراضی ہے نہ کہ دوسرے کے قبضہ بر۔

> > اور جلة الاحكام العدليه ميں ہے:

الامانة لاتكون مضمونة اذا هلكت أوضاعت بلاصنع امین او تقصیر . (r)

امانت قابل ضان نبیں ہے بشر طیکہ اس کی کو تا ی و عمل کا اس کے ضاع میں دخل نہ ہو۔

آپ کے دوست نے خط دوسرے کے حوالے کر کے غلطی کی اور ہمارا خیال

<sup>(</sup>۱) هدایه ۲۷۳/۳ ، ط دلایند (۲) محلّه، من ۱۱۹

۲۵۴ ۲۵۴ میں رقم اور نجی واہم تحریروں کے ہونے کی صراحت کر دیے تواہم شاید دہ ایسانہ کرتے تاہم عام خطوط کی حیثیت بھی" امانت" ہی کی ہے ،اس کی حفاظت میں بھی کو تاہی درست نہیں،امانت کی مناسبت سے ہم یہاں اس حقیقت کاذ کر کرویتا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایمان اور امانت میں بڑا گہرار شتہ ہے ، جس شخص کے دل میں ایمان جتنامضبوط اور کامل ہو گااتنا ہی اس کے اندر دیانت وامانت داری کی صفت ہو گی۔ جنانجہ حدیث میں رسول کریم علی کاار شاد گرامی ہے ،اس شخص کاایمان (کامل) نہیں جسّ میں امانت داری نہیں ،(۱) سیجے احادیث میں منافق کی ایک نشانی یہ قرار دی گئی کہ جب اس کے باس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے ، چنانچہ رسول علیہ کا ار شاد گرامی ہے" منافق کی نشانیاں تین ہیں، ا: جب بات کرے تو جھوٹ ہولے ۴: جب دعدہ کرے تواس کے خلاف کرے، ۳: اور جب اس کے ماس کو ٹی امانت ر تھی جائے تواس میں خیانت کرے(۲)، جب لوگ امانت کو مال ننیمت مبھھنے لگیں اور اس میں خیانت کرنے لگیں تواس کو حدیث رسول علی<del>قی</del> میں فتنوں کے آغاز اور قرب قیامت کی نشانی قرار دیا گیا، (۲)ایک متفق علیه روایت کامفہوم بیہ ہے کہ قرب قیامت میں امانت لوگوں کے دلوں ہے اٹھالی جائے گی ،لوگ معاملات کریں گے لیکن کو ئی بھی امانت (شرعی حقوق اور امانت و دیانت داری ) کالحاظ نه رکھے گا، یہاں تک که به کہا عانے لگلے گافلاں قبیلہ میں ایک" امین شخص" ہے یعنی اس در جہ ایسے او گول کی قلت ہو جائے گی۔(n)

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ۱۵۷۲، طرحير آباد وكن ، از طبراني كنير عن ابن مسعود

 <sup>(</sup>۲) ترمذي عن ابي هريره ، باب ماجاء في علامه المنافق كتاب الإيمان

<sup>(</sup>٣) ترمذي عن حذيفة ، باب ماجاء في رفع الامانة ابواب الفتن

<sup>(</sup>٣) بخارى عن حذيفه ، باب رفع الامانة كتاب الفتن الرفاق

ملاز مت میں امانت واخلاص

besturdubooks.wordpress.com سول : ہم تین شخص ایک سمپنی میں کام کرتے ہیں، تبھی تبھار ہم میں ہے کوئی ایک مکتہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جلا جاتا ہے اور اس کے کام کو باقی وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تمپنی کواس کاعلم نہیں ہو تا، جب کہ ہم تینوں میں ایک ڈیار ٹمنٹ کامینجر بھی ہے، تو کیا ہم اس مینجر ہے پوچھ کر جا سکتے ہیں ،اور کیامینجر خود بھی سمپنی ہے اجازت لئے بغیر جاسکتا ہے؟ نیز اگر ہم میں ہے کوئی ر مضان کا آخری عشرہ حرم شریف میں گزار نا جا ہے اور ان دس د نوں کی تنخواہ کثوادے تو کیامینجر سمینی کو بتائے بغیرا جازت دے سکتاہے مانہیں؟

جو (ب: آپ جہاں ملاز مت کرتے ہیں یا جس تمپنی میں ملازم ہیں ،اس کے مالک یا و کیل یاذ مہ دار شخص ہے جن جن باتوں پر آپ کامعاہدہ ہواہےان کو پوراکر ناضر ور ی ے، کمپنی کے ذمہ دار شخص کی اجازت ہے (بشر طیکہ کمپنی نے اس شخص کویہ اختیار دیا ہو ) آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ،اور آپ اپنی تنخواہ کٹوا کر دس دن مکہ مکر مہ یا مدینہ منورہ بھی جاسکتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی نہ بھولیس کہ مکہ اور مدینہ جانا،اعتکاف میں بینصنا، عمرہ کر نابیہ سب نفلی عیاد تیں ہیں ، جبکہ امانت واخلاص ہے اپناکام بعنی ملاز مت کر نا فرض ہے اور فرض عمل میں نہیں مسی بھی قشم کی کو تاہی یا سستی آپ کی کمائی کو حرام یا کم از کم مشکوک ضر در بنادیتی ہے ،(۱)لہذا بہتریبی ہے کہ ان نفلی عباد توں کو چھٹی کے او قات میں انجام دیں اور اپنی پوری توجہ اپنی نو کری پر دیں ، پھر آپ یہ بات بھی یاد ر تھیں کہ اپنے لئے اور اپنی او لاد و گھریار کے لئے روزق حلال کمانا بجائے خود عباد ت بلکہ بڑی عبادت ہے۔

<sup>(</sup>١) النظريم: تفسير معارف القرآن ٢٩٣/٨ تفسير سوره تطفيف

امانت میں تجارت

besturdubooks.wordpress.com مولان : دو فخص آپ میں کافی اعتاد اور بھروسہ کرتے ہیں ،ایک نے دوسر ہے کے پاس بطور امانت کچھر قم رکھی اور اس نے اے کار دیار میں لگادیا، اس نیت ہے کہ اگر نفع نقصان ہو گا تو اصل مالک کو بھی اس میں ہے حصہ دونگار قم رکھنے والے کو بھی اس کاعلم ہے ، کہ اس کاسا تھی اس کی رقم ہے کاروبار کررہاہے،اب جبکہ کاروبار چند سال بعد ختم ہو گئے تو کاروبار کرنے والے نے اپنے ساتھی کواصل رقم کے ساتھ کچھ منافع بھی اپن خوشی سے دیااور دوسرے شخص نے بھی بغیر کسی شک و شبہ کے اسے منافع تضور کر ہے اس ہے تبول کر لیالیکن کیا یہ منافع ہے یاسود؟ شرعی تکم ہے مطلع فرمائیں؟ (محر حسين-جده)

جوار : آپ نے جو صورت ذکر کی ہے وہ "مال امانت میں تجارت "کی صورت ہے، یہ جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں ابن رشد قرطبی نے سکھے تفصیل لکھی ہے ، وہ لکھتے ہیں كه اس مسئله ميں ائمه كااختلاف ہے، امام مالك، ليث بن سعد، امام ابويو سف اور فقهاء كى ا یک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ اصل سر مایہ امانت رکھنے والے کو ( مؤدع ) کو واپس کردے تو تفع اس کے لئے طلال ہو جائے گا،اگر وہ غاصب ہو تا جب بھی یہ نفع " اور امام محمدٌ کی رائے ہے کہ وہ اصل سر مایہ مودع کو واپس دے اور حاصل ہو نیوالے ' نفع کو **صد ق**ہ کر دے، گوباان حضرات کے نزدیک امانت میں تنجارت در ست نہیں اگر كر بھى لے تو حاصل ہونے والا نفع اس كے لئے حلال نہيں ہو گا(۱)، بعض لوگ سيد نا عمرٌ کے اسوہ کی بنا ہر جس میں رہے ہے کہ ان کے صاحبز ادے عبد اللہ اور عبید اللہ کو سید نا ابو موسیٰ اشعریؓ نے بیت المال کی ایک رقم عراق میں دی که وہ مدینه پہنچادیں ، انھوں نے راستہ میں اسے کچھ مال خرید کر چکے لیا، جس سے کچھ فائدہ ہوا، سید ناعمر کو جب علم

<sup>(</sup>٤) بدانة المجتهد ٢١٢/٢

سوال و جواب (حضہ جبارم) ۲۵۷ ہوا توا نھوں نے بور ی رقم بیت المال میں داخل کرنے کے لئے کہا، <sup>ایک</sup>ن ایک صا<sup>حی الا</sup> کے کہنے ہے آپ نے اسے مضاربت قرار دے کر نصف فائد دان لو گوں کو دیدیا،اور نصف ہیت المال میں داخل کر دیا، (۱) اگر مالک کی اجازت ہو تو یہ جائز ہے ہی، لیکن اگر صریح اجازت نه ہو ، اور امانت رکھوائے والے کو معلوم ہو کہ اس کی امانت کی رقم تجارت میں امانتدار لگار ہاہے اور اس وقت وہ خاموش رہے تو یہ بھی اجازت ہی کے تحکم میں ہے ،اور جائز ہے لیکن اگر اجاز ت نہ ہو اور اصل سر ماید کو کوئی خطرہ نہ ہو تھ سید ناعمرؓ کے اسوہ کی روشنی میں اے مضاربت قرار دے کر نفع جائز کہنے میں کو ئی حر خ نہیں ہے، تاہم امانت کی اہمیت اور ذمہ داری کے پیش نظرامام ابو حذیفہ کی رائے پر عمل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔

آپ کی دریافت کروہ صورت میں مالک کی طرف سے خاموش اجازت و ر ضامندی حاصل ہے ، اُلر وہ راضی نہ ہو تا تو آپ کو تجارت ہے منع کردیتا ، لہٰذا آپ کاعمل درست ہے اور حاصل ہونے والا نفع بھی حلال ہے۔ سود کامصر ف

> مو (ال : بینک کے ذریعے حاصل ہونے والے سود کی رقم سے کیا ہندوستان میں سروک کی مرمت کرائی جاسکتی ہے ، جبکہہ وہ سوک مسجد کی طرف جار ہی ہواور ہر طرح کے لو گول کاوہ عام راستہ بھی ہولیعنی امیر و غریب، ہندو، مسلم، شہمی اس راستہ ہے گزرتے ہوں ورنہ بصورت دیگر سود کی رقم كبان خرج كيا جاسكتا ي (امر اراحمه – شادق)

جو (رب : سود کی رقم ثواب کی نیت کے بغیر کسی ضرور ت مند مستحق کے حوالے کر دینا جاہیے ، یہی زیادہ بہتر ہے ، سڑک کی مر مت بھی اس رقم سے مناسب نہیں ۔(۲)الآبیہ کہ تشی علاقے میں راستہ بنانایا سڑک بنواناشدید ضرورت ہواوراس کام کے لئے جائز و حلال سر مایہ تمسی کے پاس نہ ہو۔ واللہ اعلم

<sup>(</sup>۲) فتاوي رحيميه ۲۹۰/۳

besturdubooks.wordpress.com سود جائز تہیں

موڭ : كياكوئى بيوه عورت اپنے شوہر كا پيسه بينك ميں ركھ كراس پر جو سود ملے اس سے ابنا گھر چلا سکتی ہے ؟ جب کہ اس بیوہ کا اور کوئی کمانے والا (سيد واجد على- مكه تمرمه)

جو (ب: شوہر کا پیبہ اگر اس نے زندگی میں بیوی کونہ دیا ہو تووہ شوہر ہی کی ملکیت ہے ،اس کے مرنے کے بعد شرعی طور پرور ثاء میں تقتیم کیاجائے گا، تاہم ہوی اینے جھے میں آنے دالی رقم کو بینک میں رکھ کر اس ہے حاصل ہونے والے سود سے گھر نہیں چلا سکتی کیونکہ سود کھانا حرام و ناجا ئز ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ ور سول کی لعنت ہے ، البتہ وہ اپنی رقم کو جائز تجارت و کار و بار و غیر ہ میں لگاسکتی ہے۔

سود ہے بیوہ کی مدد

مولال : اگر کوئی شخص بینک میں صرف اس مقصد ہے رقم رکھے کہ اس ہے ملنے والے سود سے بیوی کی مدد کرے تو کیا یہ در ست ہے؟

جو (*ر* : رویے کی حفاظت کی خاطر اے بینک میں رکھنا درست ہے ،اس ہے ملنے والے سود کو بلا نیت نواب کسی ضرورت مند اورمستخق کو دیدینا جاہیے ،اگر بیوہ غریب و حاجت مند ہو تواہے بھی ہے رقم دی جاسکتی ہے، لیکن غریبوں کی مدد کی نیت ہے جینک میں کچھ رقم فکس ڈیازٹ کرادینا جائز نہیں،اس کی علماءنے اجازت نہیں دی۔(۱)

مال حرام كامصرف

موال : میری بوی نے کچھ رقم بینک میں فکس ڈیازٹ کر دی تھی اب جبکہ کچھ مدت میں بورا پیبہ ملنے والا ہے ہمیں بیہ فکر ہوئی ہے کہ یہ توحرام ہے اور اس کااستعال این ذات پر قطعی حرام ہے ، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی

<sup>(</sup>۱) نظام الفتاوی ار۱۹۰ تاثر: اسلاک فقه آکیدُگ انتمیا

besturdubooks.wordpress.com اصل رقم نکال کر باقی ہے کسی خیر کے کام میں خرج کر دیں، میر اایک بھائی گھر خرید نے کے سلیلے میں کافی مقروض ہو چکا ہے ، اور اس کی محدود آمدنی میں قرض دیکانا مشکل نظر آتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماس یہے ہے اس کا قرض چکادیں۔ (وسيمارير - تنسيم)

جو (ب: مالِ حرام کامصرف میہ ہے کہ اس رقم کواصل مالک تک پہنچادیں اور اس کے حوالے کر دیں ،اگریہ ممکن نہ ہو تو کسی ضرورت مند ومستحق کو دیدیں ،لیکن اس میں صدقہ و تواب کی نیت در ست نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ب اور حلال ویاک مال ہی کو قبول فرما تاہے ، بینک سے حاصل ہو نے والا سود اگر جینک میں جھوڑ دیا جائے تو چو نکہ وہ رقم عمو ہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہے ، اس کئے یہ جائز نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ سود بینک سے نکال کر بلانیت تواب کسی ضرورت مند کو دیدیں، آپ کے بھائی مقروض ہیں تواس مال ہے ان کی مد د کی جاسکتی ہے ،اور ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے ، بینک میں فکس ڈیاز ٹ کرنا جائز

# کمیش کی چٹی؟

مو (🖰 : میں انڈیامیں ایک لا کھ روپے کی چنی میں شریک ہوں جس کا مجھے ہیر ماہ ا کے بزار ریال یا ۸۰۰ روپے تمیشن آتا ہے ، کیا یہ تمیشن لینامیر مے لئے (على قريش حام)

جو (رب : تمیشن کی چٹی جائز نہیں ہے اور تمیشن کے ذریعے حاصل :و نے والی زیاد تی سود ہی ہے ، للبذا آپ اس سود کو بلانیت نواب کسی مستمق اور نسر وریت مند شخص کو دیں ، آئندہ اس طرح کے سودی کاموں میں شرکت نہ کریں جو غلطی اس وقت ہو گئی ہے · اس پر صدق دل ہے تو بہ استغفار کریں اور اللّٰہ تعالٰی ہے معافی مانگیں۔

<sup>(</sup>۱) حواله ٔ سابق

بعينه قرض كىواپسى

besturdubooks.wordpress.com سوران : میں نے ایک رشتہ دار کو ۱۹۸۱، میں آٹھ ہزار ریال قرض دیاجو کہ اس نے ریاض سے میرے پاس خمیس مشیط آگرانی کچھ مجبوریاں فلاہر کر کے مانگا ،اور وعده کیا که ایک سال بعد ریال واپس کر دو نگالیکن اب تک اس نے میری رقم واپس نہیں کی ، وہ واپس جاچکا ہے ، مگر اس کا بیٹااس وقت ریاض میں برسر روز گار ہے ،اس کی تشخواہ اور مالی حالت مجھے ہے بہت احیمی ہے، وہ ریال کی گزشتہ قیمت ( قرض لیتے وقت کے ریٹ) کے مطابق ۲۶ ہزار رویے پاکستانی کی شکل میں قرض ادا کرنا جاہتا ہے ، جبکہ باہمی ر ضامندی ہے ریال ہی کی ادا نیگی طے ہو ئی تھی ، اس لئے میر ا مطالبہ ریال واپس لینے کا ہے ، کیامیں حق پر ہوں اور میرا مطالبہ ورست ہے؟ رېنمائي فرمائيں۔ ( عسام دین، غلام محمد – حد د )

جو (<sup>کرت</sup>: آپ کامطالبہ بالکل درست ہے، آپ کو شرعا قرض کی ادا نیگی میں آٹھ ہزار ریال ملنے حیاہئے ،اس سلیلے میں اصول یہی ہے کہ جو چیز قرض میں لی جائے وہی ادا کی جائے ،اگر ریال قرض لیا ہو تو ریال ادا کرے ،اگر یا َستانی روپے قرض لئے ہوں تو یاکستانی رویے ادا کئے جائمیں ، جَبلہ کوئی صراحت نہ کی گئی ہو اگر قرض لیتے وقت ہاہمی ر ضامندی ہے یہ طے ہو گیا کہ ریال کے بحائے کو ئی اور کر نسی میں قرض کی ادا لیگی کی جائے گیاور کرنسی کی مقدارمتعین کئے بغیریہ صراحت مطلقاً ہو تب بھی قرض کی ادا نیگی کے وقت ریال کی جو قیمت ہواس کا انتہار کیا جائے گا، نہ کہ قرض لیتے وقت کی قیمت کا کیونکہ جو کرنسی قرض کے طور پر لی جائے ،ادائیگی میں اصل اور معیار وہی ہو گی نہ کہ د و سری کرنسی، چنانچه ژاکٹر و ہبه زحیلی لکھتے ہیں :

> لواقترض انسان مدحنطة وقبضه فله الاحتفاظ به وردمثله .... و يثبت في ذمة المقترض مثله لاعينه. (١)

الفقه الاسلامي وأدلته "٢٣٠/٥"

besturdubooks.wordpress.com اً کر 'سی نے ایک مد گیہوں قرض لیااور اس پر قبصنہ کر لیا تو اس کو پیہ اختیار ہے کہ خود استعال کرے اور اس کے مثل او ٹادے ..... قرض لینے والے کے ذمہ مثل واجب ہو تاہے نہ کہ عین۔

لہٰذااگر آپ ۱۹۸۱ء میں آٹھ ہزار ریال کے بچائے ۲۶؍ ہزار یاکتانی روپے قرض دیتے تواس وقت آپ۲۶ ہزاریانے ہی کے حقدار ہوتے (اور ریال کی صورت میں ادائیگی ہو تو ۲۲ ہزار یا کستانی روپے کے مساوی ریال ) لیکن آپ نے آٹھ ہزار ریال قرض دیااور پیه صراحت بھی کر دی که مجھے ریال ہی ادا کرنا :و گالبذا( اگر آپ صراحت نہ کرتے تب بھی) آپ آٹھ ہزار ریال قرض وصول کرنے کے حقدار ہیں۔

#### مغسليه ميں ملاز مت

مولان : مغسلہ ملابس میں کیڑے دھونے کا کام کرنا جائز ہے یا نا جائز ای طرح بیسارہ (کٹر) والی گاڑی چلانا یا کٹر کو صاف کرنا مسلمانوں کے لئے جائز ہے یانا جائز ؟ کیو نکہ اس میں کپڑے یاک صاف رکھنا مشکل ہو تاہے۔ (الف، گ.ل. توک)

مجو (ب: عرف عام میں یہ بیٹے کمتر سمجھتے ہیں شر عااس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیوں کہ اس سے گناہ اور معصیت میں تعاون نہیں ہو تا، کپڑے یا جسم نایاک او حانمیں توانہیں یاک کر نامسر وری او گا۔

## لاثرى جائز نهيس

مولان : کیالانری جائزے؟

جو (ب : لاٹری میں سود اور جواد ونوں مایا جاتا ہے ،اس لئے کہ جو نکٹ خرید تا ہے ،اگر اس کانام نکل آئے تواس کی لگائی ہوئی رقم کے معاوضہ میں زائدر قم ملتی ہے یہی ۔ود ہے،اس میں نفع کی تو قع بھی رہتی ہےاور نقصان کا خطرہ بھی، کہ نام کل آیا تو نفع در نہ

besturd Marks. Wordpress, com اصل رقم بھی ڈوب جاتی ہے ، نفع و نقصان کے اسی خطرہ کو قمار اور جوا کہتے ہیں ا اس کے مکثوں کی خرید و فرو خت اور اس میں حصہ لینا جائز نہیں۔

# کیارہ ر مم واجب الاداہے؟

مو (🖰 : میں روزانبہ حسب استطاعت اللہ کے نام پر پچھے ریال ایک مخصوص جگہ ر کھتا ہوں ، پیہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے ، جب کافی رقم جمع ہو جاتی ہے تو<sup>ک</sup>سی بھی ضرورت مند کو دیدیتا ہوں ، چند دن قبل میں عمرہ کے لئے گیا تھا ،اس در میان میرے گھر چوری ہو ئی اور چور و بی رقم ( جو میں اللہ کے نام پر جمع کررہا تھا )، اور اس کے ساتھ کچھ د وسری رقم بھی دوسرے کمرے سے لے گیا ، مجھے اس رقم کی مقدار معلوم نہیں کیونکہ میں در میان میں اے گنتا نہ تھا بکہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آتا تب بی اسے نکالیّا اور گنیّا تھا انداز آیہ رقم ڈھائی تین بزار ریال ربی ہوگی ، کیااتنی رقم مجھے اپنی جیب ہے صدقہ کرنا ہو گی کیو نکہ میں یہ اللہ کے نام پر صدقہ و خیر ات بی کے لئے جمع کررہاتھا مجھے اطمینان نہیں ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جیب ہے ىيەر قىم يىچىز ئەلگان ئىلىلىغىن آپ سىدىنىما ئىكللالىپ يول.

(شیماخرّ -ریاض)

جو (ب: آپ نے وہ مشہور حدیث تواہل ملم سے بار بار سنی بوگ، که (انسان کے ) تمام ا نمال کادار و مدار نیمتوں پر ہے ، آپ صدق نیت ہے جمع کرتے رہے ، تاکہ مناسب ر تم جمع ہونے پراہےاللہ تعالیٰ کے راہے میں غرباءومساکین پرتقسیم کیاجائے، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق بورااجرو ثواب ملتارہے گا، بیدالگ بات ہے کہ نسی مجرم نے یہ ر قم چرالی، آپ پریشان نه ہوں اور نه ہی آپ کے ذیمہ اس رقم کواد اکر ناضر دری ہے ، اگر در میان سال زکوۃ کا مال چوری ہو جائے یا جل جائے تو زکوۃ ساقط ہو جاتی ہے ، besturdubooks.wordpress.com لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول و لا تجب الزكواة. (١) جب ز کوۃ معاف ہو جاتی ہے تو صدقہ نافلہ بدرجہ اولی معاف ہو گاز کوۃ ادا کرناہے اور صدقہ قرض نہیں بلکہ بندہ کے اختیار میں ہے،لہٰذا حسب تو فیق رقم <sup>جتن</sup>ی

ر قم پہلے جمع کر کے فی سیل اللہ خرج کرتے تھے ای طرح اب بھی یہ نیکی انجام ؛ ہے

ر بيل۔

جعلی کر نسی کے کار و بار میں تعاون

مولاں : اگر کوئی ضرورت مند کی مجبوری کے باعث کسی آدمی ہے قرض لینا جاہے، تو کیا وہ ایسے شخص سے قرض لے سکتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے ، کہ وہ آدمی کرپٹ ہے یااس کے ذرائع آمدنی ناجائز اور حرام ہے ؟اگر نہیں تواس کا مطلب پیہ ہوا کہ جب کسی کو قرض کی ضرورت پڑے اور وہ دوست احباب سے قرض لینا جاہے ، تو قرض لینے والے ہر ضروری ہے کہ وہ حیمان بین کرے کہ آیاان او گوں کی کمائی حلال ہے یا حرام ؟ جبکہ آ جکل سوفیصد حلال روزی کا حصول مشکل ہوتا جار ہاہے۔

موڭ: میرامعاملہ ہیے کہ میں نے ایک آدمی ہے جو کہ جعلی کرنسی سلائی کر تاہے ، معاہدہ کیااور ہمارے در میان یہ اتفاق ہواہے کہ وہ مجھ ہے حالیس ہزار رویے اصل لے کر ایک لا کھ روپے جعلی دے گا ،اور ای حساب سے جتنی ضرورت ہو لے سکتا ہوں ، پھر اس کا دعویٰ ہے کہ '' نقل مطابق اصل'' کے مصداق وہ نوٹ اصلی ہی ہو نگے ، لیکن حکو متی کمپیوٹر میں ان کا ندراج نہیں ہو گا—۔ اب جبکہ میں اس ہے معاہدہ و اتفاق کرچکاہوں اور وہ اس سلسلے میں وطن جاچکا ہے ، مجھے یہ خلش ہے

<sup>(1)</sup> هدانه ۱۳۶۶ ط. ولويتراندي

besturdubooks.wordpress.com که کیا میرایه اتفاق جائز ہے یا نہیں ؟اگر نہیں تو کیا میری ذَیر کر د و پہلی صورت کے مطابق میں اس نے ابطور قرض کچھ رقم لے اوں اور جتنا قرض لوں حالات سیحے ہونے پر اتنا ہی واپس کر دوں اس میں کوئی سود ، ( کی زیادتی ) نه :و تو کیا میہ میرے لئے جائز ہو گا؟امید که آپ میری ر ہنمائی فرمائیں گے۔ ( ملى احمر -النيم )

جُولا*ں : ضرورت کی بنایراً کر کسی ہے قرض لینا*ہو تو پیہ ضروری نہیں کہ اس شخص کے بارے میں چھان بین کی جائے اور یہ تحقیق و جستجو کی جائے کہ آیااس کی آمدنی حابال ہے یا حرام؟ حتی الا مکان ہر ایک کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا جائے، تاہم آلر کو ئی اینے حرام کار و مار میں مشہور ہو اور سب جانبے ہوں کہ فلاں شخص کی آمدنی ح<sub>را</sub>م ہے تو پھر ایسے شخص ہے قرض کالین دین جائز خبیں اور اگر اس کو قرض دیا جائے تو اس کے ناجائز کام میں تعاون کی وجہ ہے ہیے موجب گناہ مجھی ہو گا، کیو نکہ ارشاد باری ہے، ''نیکی اورتفویٰ ( کے کاموں) میں ایک دوسر نے کی مد دکر و، گناہ اور سرکشی ( کے کاموں ) میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو"(انائدہ ۲)لیکن بدرجہ مجبور ی ایسے شخص ہے قرض لیمنا جائز ہے ، اگر اصل مالک کے حق میں وہ روپیہ حرام ہو تو قرض لینے کی وجہ ہے مقروض کے لئے بھی وہ رقم حرام نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ روپیہ اس کے پاس ابطور قریش کے ہیں جو کہ واجب الاواہ۔

لیکن جعلی کرنسی سیلائی کرنے والے سے جو معاہدہ اور اتفاق آپ نے کیاہے، وہ کسی طرح جائز نہیں ، کیونکہ بیہ بہت بڑاد ھوکہ اور ناجائز کار و بار میں تعاون ہے ، جمہ کسی طرح جائز نہیں ، پھر اس سے قریش کے عنوان سے پچھے رقم لیکر بعد میں اپنی ہی ر قم واپس کرنے کی جو صورت آپ نے ذکر کی ہے ،اس کی میٹیت بھی ول کی شلی کے ایک حیلے سے زیادہ نہیں، ظاہر ہے وہ آپ کو جعلی کر نسی بی دیگا،اور اِحد میں آپ اے اصلی کر نسی دینگے ،اس طرح اس ہے قرض لینا بھی اس کے ناجائز کام میں تعاون كرناہے،للبذااس ہے قرض ليمنا بھی جائز نہيں بلکہ اپنی ا۔ تطاعت كی حد تك اس كواس

3KS.Wordpress.com سوال وجواب (حضہ چبارم) ۲۶۵۰ کام ہے روکنااور اے نصیحت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نہ کہ مزیداس کی ہمت افزالگی لاجی اور تعاون کرنا،ر سول کریم علیہ کار شاد ہے،جوہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں ہے ہیں (۱) یعنی اسلام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ علی کا ایک ار شاد گرامی ہے، قیامت کے دن میں اس شخص کا خصم ( فریق) ہو نگاجس نے کسی آزاد تتخص کو( د ھو کہ دے کر ) فرو خت کر دیااور اس کی قیمت کھا گیااس طرح جانتے ہو جھتے و هو که د ہی کے کار و بار کرتے والوں کا تعاون کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ (۲)

#### مضاربت کی ناچا ئزشکل

موڭ : میرےایک دوست نے کاروبار کرنے کے لئے ایک آدمی ہے ہیں ہزار ریال لئے اس آ دمی نے اس شرط پر رقم دی که جتنا فائدہ ہو گااس کو دونوں کے در میان آدھا آدھا تقتیم کریں گے اور اگر نقصان جو گیا تو میں اس کا ذمہ وار نہیں بلکہ مجھے یورے ہیں ہر ار ریال ادا کرنا ہو گا، کیا ہے صورت صحیح ہے؟ (عبدالرزاق\_مكه مكرمه)

جو (ب: اس طرح کے کاروبار کو مضاربت کہاجا تاہے اس کے سیحے ہونے کے لئے تفع نقصان میں شر کت ضروری ہے یعنی جس تناسب سے نفع کی تقتیم کامعامدہ ہوای تناسب ہے ( نقصان ہونے کی صورت میں ) نقصان برداشت کرنا بھی ضروری ہے، البذاند كورہ آدمى كابية شرط لگاناكه ميں نقصان كاذمه دار نہيں، تشجيح نہيں ہے، يه شرط باطل ہو گی اور عقد مضاربت درست رہے گا، فقیہ العالم الاسلامی ڈاکٹر وہبہ ز<sup>ح</sup>یلی لکھتے

> ان كان الشرط لا يؤدى الى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد ، مثل ان يشترط المالك ان تكون الخسارة

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي هريره ، باب ماجا، في كراهية الفش في النيوع

<sup>(</sup>۲) بخارى عن ابى هريره ، باب اثم من باع حراً ، كتاب البيوع

besturdubooks.wordpress.com على المضارب اوعليها فالشرط يبطل بيقي العقد صحيحاً ، والخسارة تكون على المالك في مال المضاربة. (١)

> اگر شرط ایسی لگائی جائے کہ جس سے نفع مجبول نہ ہو تو شرط ماطل ہوئی اور عقد صحیح ہوگا، مثلاً مالک شرط لگائے کہ کار دیار کا نقصان صرف مضارب پر ہو گایا دونوں پر ہو گا توشر ط باطل ہو گی اور عقد مسیح ہو **گااور مال** مضار بت میں ہونے والا نقصان مالک پر بھی ہو گا۔

اگر اس رقم کو بطور قرض کے رکھا جائے تو اس شخص کو پورے ہیں ہزار ریال اداکر ناضر وری ہے،اس صورت میں کار دیار میں نفع یا نقصان کے ذمہ دار صرف آپ کے دوست ہوں تھے۔

حجوثي فشم كھاكر مال بيجنا

موڭ : میں جس د کان پر کام کرتاہوں وہاں کچھ اور لوگ بھی ملازم ہیں یہ لوگ حھوفی قشمیں کھا کھا کر مال فرو خت کرتے ہیں مجھے بھی مالک نے کئی یار کہاہے کہ تم بھی گابک کے سامنے قتم کھالیا کرو، کیایہ جائز ہے؟

جمو (رب: رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا تین قتم کے لوگ وہ ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تزکیہ نہ ہو گا ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھری نگاہ بھی نہیں ڈالے گابلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہو گا،ان تینوں میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قشمیں کھا کراینامال بیتیا ہے۔(۱)

حجو ٹی گواہی اور جھوٹی قشم کھانے والے کے باریے میں اس سے سخت اور شدید و عیدیں موجود ہیں ،ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے حجوثی فتم کھا کر کسی

<sup>(</sup>٢) ترمذي عن ابي ذر ، باب ماجاء في من حلف على سلعته كاذباً ، كتاب البيوع

ناراض ہو گا(۱) بلکہ بعض علماء نے حجمو ٹی قشم کھانے والے کو ملعون قرار دیاہے ، آپ ہر گز جھوٹی قشم نہ کھائمیں اور اس بڑے گناہ کاار تکاب نہ کریں اور ہو سکے تواپیے مالک کو سمجھائیں، شاید آپ کی نرم بات اور نفیحت کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اے بھی ہدایت

#### شراب كأكار وبار

مو (ال : سگریٹ، بیڑی یان تمباکواور شراب کی تجارت جائز ہے یا نہیں؟ نیزان ے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہوگی یاحرام؟

(محمد جميل اختر، حفر الباطن)

جو (ب : جو چیزیں نایاک اور حرام ہیں ،ان کی خرید و فرو خت بھی در ست نہیں ، جس طرح وہ اشیاء حرام ہیں ای طرح ان سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہو گی ، چنانچہ ایک روایت میں رسول کریم علیہ نے شراب، مر دار اور خنز ریر وغیر ہ کی خرید و فرو خت کو بھی حرام قرار دیا، (۲)لو گول نے چراغ کے لئے خنز ر<sub>ی</sub> کی چر بی کا تھم دریا فت کیا توار شاد فرمایا، یہود پر اللہ کی لعنت ہو ان پر چرنی کو حرام قرار دیا گیا، تو وہ اس کو پیچنے اور اس کی قیمت کھانے لگے (۳) لہٰذاجس طرح شراب پینا حرام ہے اس طرح اس کی تجارت بھی حرام اور اس ہے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام وناجائز ہے، سگریٹ، بیزی ادر تمباکو کو بھی علاء حرام کہتے ہیں لہٰذا اُن کے نزدیک اس کی تجارے بھی حرام ہو گی جبکہ بعض علاءان اشیاء کی حرمت کے نہیں بلکہ صرف کراہیت کے قائل ہیں۔ (م)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد عن عبدالله ۳۲۲/۳ باب في من حلف يقتطع بها مالاً

<sup>(</sup>٢) بخارى ، باب بيم الميتة والاصنام ، كتاب البيوع

<sup>(</sup>٣) ابو ادؤد عن جابر بن عبدالله ، باب في ثمن الخمر و الميتة ، كتاب البيوع

<sup>(</sup>٣) ملاحظه مو: مواا ناخالد سيف الله رحماني كي كمّاب حلال وحرام ص ١٤٠٠

کبیرہ گناہ میں تعاون کے ذریعہ کمائی حرام

besturdubooks.wordbress.com موڭ : میں ایک بار برشاپ پر کام کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ لوگ سر کے بال چھوٹے کر وانے کے ساتھ ڈاڑھی منڈوانے بھی آتے ہیں مجھے اب کسی نے بتایا ہے کہ تمہار ایہ کام شرعاً حرام ہے ،اور اس کی کمائی (گل زار خمیس شیط) ہمی ناجائز ہے، کیا یہ سیجے ہے؟

جو (<sup>ا</sup>ب : قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے کہ '' بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ (۱) کم مسلمان کی ڈاڑھی مونڈ نایقینا کبیرہ گناہ ہے اور سن بھی گناہ کے عوض جو کچھ کمایا جاتا ہے وہ ناجا تزہی ہوتا ہے۔(۱)

آپ کوشش کریں کہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام مل جائے ،اللہ تعالیٰ کی ذات یر بھروسہ کر کے اور یقین کامل کے ساتھ اس کام کوٹرک کردیجئے کیونکہ ،جو بندہ اپنے ، رب کی رضا کی خاطر کوئی بھی عملی قدم اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑ تااور اس کی عیبی مدو فرما تاہے۔

مضاربت کی ناجائز شکل

مو 🖰 : میرے ایک عزیز نے اپنے کسی دوست کو جو کہ قصائی ہے ، کاروبار كيليّ ٥٠٠٠٠ رويے ديتے ہيں ، طے يہ يايا ہے كه ہر بھينس كے ذك كرنے ير ١٣٠٠رويے في بھينس نفع كے طور ير وه دے گا، جبكه بقول قصاب کے مجھی کسی بھینس پر اس کو ۱۵۰۰ فائدہ ہوتا ہے مجھی کم اور مجھی سچھ بھی نہیں بیتا، بلکہ خسارہ بھی ہو تا ہے ، تکر مجموعی طور پر فائدہ بی ہو تاہے،وہ ہفتے کی ۲ رتھینسیں اکٹھی خرید لاتا ہے،لہٰدااس حساب سے ہر ہفتہ ۱۸۰۰رویے میرے عزیز کواداکر دیتاہے، کیایہ شر عاصیح ہے؟

besturdubooks.wordpress.com بلكه بمارے علاقے كے بيويارى حضرات عموما بھينس خريد لاتے بيں ،اور قصاب حضرات ۲۰۰۰رویے فی بھینس نفع دے کر لے جاتے ہیں ادا نیگی بھی جانور ذبح کر کے فروخت کے بعد کرتے ہیں ،خواہ انہیں نفع ہویا نقصان کیابہ اسلامی نگاہ ہے سیح تجارت ہے؟ (گل خان-ابہا)

جو (ب : حصول نفع کی پہلی صورت تو جائزہے جو آپ نے اینے عزیز کے بارہ میں ذکر کی ہے اس لئے کہ کاروبار میں شرکت کے جائز ہونے کی ایک بنیادی شرط بیہ ہے کہ ببیبہ لگانے والا بھی نفع و نقصان وونوں میں شریک ہواور اس کے لئے کوئی تفع متعین نه ہو بلکہ نفع و نقصان کا تناسب متعین کیا جائے اور یہ تناسب باہمی ر ضامند ی ہے کم بھی ہو سکتا ہے یازیادہ بھی،مثلا آپ کے عزیز یہ کریکتے ہیں کہ اپنے دوست کو رقم دے کر کارویار کرنے یادو کان چلانے کے لئے کہیں ،اور اپنے لئے نفع کا تناسب اس طرح متعین کرلیں کہ جو بھی نفع ہو گا،اس کا بیں فیصد یا بچپیں فیصد حصہ میر اہو گا یہ صورت جائز ہو گی،اب قصائی کوجو مجھی نفع ہو،اس کا ہیں یا بچپیں فیصد حصہ آپ کے عزیز کا ہو گااور اگر قصائی کو نقصان ہو تو آپ کے عزیزاس نقصان میں بھی اس تناسب ہے شریک رہیں گے۔

ڈاکٹر و ہمہ ز <sup>د</sup>یلی نے مضاربت صحیح ہونے کی شرطوں کو بیان کرتے ہوئے لکھاہے :

> ثانياً ان يكون الربح جزء امشاعاً أى نسبة عشرية اوسهماً من الربح كا ، يتفقا على ثلث او ربع او نصف . (١)

دومری شرط بہ ہے کہ نفع جزء مشاع (مشترک حصہ ) ہویا <sup>نفع</sup> کا ا کے حصہ متعین ہو مثلاً ارتبائی یاا کیے چو تھائی یانصف حصہ مضار ب كابوادر بقيه ربالمال كايه

<sup>(1)</sup> الفقة الأسلامي و أدلته ٢٠٠٤م

وال وجواب (حقیہ چبارم) ۲۷۰ (حقیقت میں کار و بار میں اللہ میں جو دوسری صورت ذکر کی ہے وہ جائز ہے کیو نکہ وہ حقیقت میں کار و بار میں اللہ علی ہے۔ شرکت و مضاربت کی شکل نہیں بلکہ ادھار خرید و فروخت کی صورت ہے، مثلا ایک تخص ۱۰۰ رویے میں بھینس خرید تا ہے اور قصاب اس سے یہ بھینس ہزار روپے میں نفتر دیکر یا ادھار ، یہ کہہ کر خرید لیتا ہے کہ میں اس کو ذیح کرنے اور اس کا گوشت فرو خت کرنے کے بعد قیمت اداکر و نگا، توبہ صورت جائزے ، جاہے قصاب کو تفع ہویا نقصان، دہ بیویاری کو جتنی قیمت طے یائی ہے، وہی اد اکرے گا، خرید و فرو خت میں نفع و نقصان توہو تا بی ہے، ہر تخص ہی جا ہے گا کہ قیمت خرید سے بچھ نفع کیکر چیز کو فرو خت كرے، لبذا بيوياري حضرات كااہنے پييوں سے جانور خريد كر قصائيوں كو في جانور ٥٠٠ ٣ رویے (یااس سے کم زیادہ) نفع کے کر فروخت کرنا جائز ہے ،اور بیہ خرید و فروخت نقد بھی ہو سکتی ہے اور ادھار بھی۔

#### تجارت میں حجوث بولنے کی اجازت؟

موڭ : كيا تجارت وكاروباريس جھوٹ بولنا جائزے ،ايك صاحب نے يہ كہد کر جائز بتلایا کہ اگر کوئی د کا ندار خریدار کو پچے بچے بتلادے کہ یہ چیز میں نے اتنے روپیوں میں خریدی ہے ، تو پھر کوئی خریدار زیادہ نفع دینے کو تیار (محمد نقيب اختر - جيران)

جو (<sup>(</sup>ر): جھوٹ جا ہے تجارت میں ہویاعام بول جال میں حتی کہ ہنسی و نداق ہی کیوں نہ ہو حرام اور کبیر و گناہ ہے ،ر سول کریم ﷺ نے ار شاد فرمایاوہ تخص ہلاک دبر باد ہو ، وہ شخص ہلاک و ہر باد ہو ، وہ شخص ہلاک و ہر باد ہو ، جو دوسر وں کو ہنسانے کے لئے حجوث بولتا ہے،(۱) قرآن پاک میں ار شاد باری تعالیٰ ہے کہ ''حجوثوں پر اللّٰہ کی لعنت ہے، (ام اند-۱۱) احادیث میں جھوٹ کو نفاق کی نشانی بھی قرار دیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد باب في التشديد في الكذب ، كتاب الادب

 <sup>(</sup>۲) ترمذي باب ماجاء في علامة المنافق ، أبو ب الإيمان

besturdubooks.wordpress.com تجارت و کار وبار میں مجھوٹ نہ صرف ایک مجھوٹ ہے ، بلکہ یہ ایک طرح ہے خریدار کے ساتھ دھوکہ و فریب بھی ہے ، لہٰذااس صورت میں اس کا دبال اور گناہ بہت زیادہ ہو جائے گا، نفع و نقصان کا تعلق حموث بولنے سے نہیں ہے بلکہ سچائی کو اختیار کر کے بھی زیادہ ہے زیادہ نفع حاصل کیا جاسکتا ہے ، نیز حدیث میں سیجے اور امانت دار تاجر کی بری فضیلت آئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم علی نے یے اورامانت دار تاجر کو جنت میں اپنی ر فاقت و معیت کی خوشخبری سنائی ہے ،(۱)للندائسی بھی صورت میں سچائی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جھوڑ ناچا بئے۔

#### سكے باٹیلیفون کارڈ کی خرید و فروخت

مولال : یہاں اکثر میلیفون ہوتھوں پر ۵۰ ریال کے فون کار ڈز ۵۵ ریال میں اور ا یک ریال والے دس سکے گیارہ ریال میں فرو خت کئے جاتے ہیں ، یہاں بعض ٹیلیفون ہو تھس کے سامنے ہمارے ایک دوست کا بقالہ ہے ، ابعض ساتھیوں کااصرار ہے کہ وہ یہ کار دبار شروع کرے ،اور بچاس ریال کے کار ڈز ۵۳ریال میں فروخت کرے، کیابیہ خرید و فروخت جائز ہے اور اس ے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے یا یہ کاروبار ناجائز اور حرام ہے؟ شرى تلم سے مطلع فرمائيں۔ (الس،اليس-الحسا.)

جو (*ر*ب : سکے اور نوٹوں کا تباولہ ( کین دین ) کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں اور یہ سود ہے ، بلکہ ضروری ہے کہ یہ معاملہ برابری کا ہو ، مثلاً نوٹ کی شکل میں وس ریال لئے جائمیں، تو سکے بھی ممل دیں ریال کے بعنی ایک ایک ریال کے دیں سکے دینے ہوں گے ، نوریال کے سکے دیکر ایک ریال نفع لینایاس سے زیادہ نفع لیناسود ہے ، جو نا جائز اور حرام ہے،(۲)البتہ ٹیلیفون کار ڈز کی حیثیت سر کاری نوٹ یا سکے کی نہیں ہے لہٰذااس کی

<sup>(</sup>۱) ترمذي باب ماجا، في التجار الغ عن ابي سعيد الخدري

<sup>(</sup>۲) جدید فقهی مساکل ۳۳۶۲ ، ط: د پلی

مالیت کا ٹیلیفون کارڈ بچاس ریال ہے زیادہ میں فروخت کیا جاسکتا ہے ،اوریہ نفع بھنے والے کے لئے حلال ہو گا،ای طرح ڈاک ٹکٹ وغیرہ کا معاملہ ہے کہ اصل مالیت ہے زیاد ومیں (یعنی کچھ نفع لیکر )انہیں فرو نست کیا جا سکتا ہے۔

# خريدو فروخت ميں تميشن؟

مو (🖒 : کبعض لوگ دوسر ول کے لئے د لالی کر کے خرید و فرو خت میں اینا کمیشن وصول کرتے ہیں، کیابہ جائزہے؟ (اورنگ زیب-طا آف)

جو (کن: شریعت اسلامیہ نے ہر معاملہ میں عدل وانصاف اور اعتدال کو مد نظر رکھا ہے اور بہت ساری چیزوں کو انسان کے اپنے خوف خدا پر جھوڑ رکھا ہے ، رسول کریم مالانہ نے ایک اہم اصول بیان فرمادیا ہے کہ ایمان والانہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا تا ہے اور نہ ہی کسی دوسر ہے کو ، للمذااگر کو ئی شخص اپنی محنت و مشقت کا بدلیہ جائز تمیشن کی صورت میں وصول کرتاہے تو یہ جائز ہے اور اگریہ کام شریعت کے تجارتی اصول اور قوائلہ کے خلاف ہے، تونا جائزے۔(۱)

#### تجارت اور کار وبار جائز ہے یانا جائز؟

مو 🖰 🗧 میر االحمد للٰہ اپنا کار و بار ہے ،اور انچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے ،اس کار و بارکی وجہ ہے میں اپنے والدین کی اعانت و خدمت کر تا ہول ،اپنے گھروالوں کو بھی احچی حالت میں رکھے ہوا ہوں ، بہن بھانیوں اور دوسر ہے رشتہ داروں کی بھی و قنافو قنامد د کر تا ہوں، رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتاہوں اور الحمد لللہ ہر سال زکوۃ بھی با قاعد گی ہے دیتا ہوں ،اپنی طرف ہے اپوری کوشش کرتا ہوں کہ کاروبارشرایت

besturdubooks.wordpress.com کے مطابق ہو ،ابھی چند دن ہوئے میرے ایک دوست یا کستان ہے عمرہ کرنے آئے اور انھوں نے مجھے ترک دیا کی تلقین کی ، تجارت اور کاروبار کے نقائص اور برائیاں گنوائیں ،انھوں نے مجھے یہ مشورہ بھی د ما که به تجارت جتنی بوجے گی اتنای تمبار از یاده و قت د نیایس لگ گااور تم بالآخر دین ہے بالکل دور ہو جاؤ کے حتی کہ فرض نماز بھی نہ پڑھ سکو کے ، میرے اس دوست نے مجھے یہ حدیث مجھی سائی کہ تاجر قیامت کے دن فاجروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔

> اس سلملہ میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ، ساتھ بی اینے . جواب میں مختصر طریقے ہے اسلامی تجارت کے بعض بنیادی اصول بھی بیان فرمادیں تو نیین نواز ش ہو گی۔ (غمر حسين سيمن- حده)

جو (آب: اسلام دین قطرت ہے ،اللہ تعالی نے انسان کو این عباد ت کے لئے بید اکیا اور اس کے لئے پاک صاف چیزیں حلال قرار دیں، ضبیث و نلیظ چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام ، تجارت کوند صرف کسب معاش، د نیوی ترقی اور مال و دولت کے حصول کاذر بعد بتایا گیا بلکہ اے (اگریہ شریعت کے مطابق ہوتو) عبادت کہا گیا۔(۱)

سن انبیاء الله کے بارے میں یہ بات تابت کے وہ خود خرید و فرو خت العنی تجارت کیا کرتے تھے ، خود سر کار دو عالم علیہ نے بھی تجارت بی کی غرض سے مکہ ہے باہر کاسنر اختیار کیا، قرآن نے قریش مکہ کو گرمی سر دی کے اسی تجارتی سنر کی الفت كوياد ولاكر عبادت رب كى طرف راغب كيا، رب كعب نے تمبارے كئے دوسروں کے مقابلہ سروی ٹرمی میں تجارتی اسفار کو آسان اور پر امن بنادیا تو تمہیں جائے کہ ای رب حقیق کی عبادت کروہ (مرہ- تایش)اللہ تعالیٰ نے ای تجارت ( کسب معاش) کے بارے میں قرمایا کہ و جعلناالمنھار معاشا. (۱۰-۱۱)اور ہم نے دن کو معاش

<sup>(</sup>١) ترمذي باب ماحا، في التجارة ،كتاب البيوع ، حديث بعبر : ٢٠٠٩

سوال وجواب (مقتہ چہارم) ۲۷ سر۲۵ کی استال وجواب (مقتہ چہارم) ۲۷ سے کے لئے مصول معاش کاؤر البجہ ہے"و جعلنا لکم فیھا معایش. (ابراف-۱۰) طلب معاش کو جائز اور در ست قرار دیا، (بقرہ-۱۹۸) بلکہ طلب معاش کے لئے سفر اور تگ دوکا تھم بھی دیا۔ (مزیل-۲۰،جد-۱۰) وین اسلام بے کاری اور مفت خوری کا نام نہیں ہے ، بلکہ اسلام کام اور عمل و حرکت کا دین ہے ، سیدنا عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا میں بے کار آدمی کو نابیند کر تا ہوں، خواہ دین میں ہو کہ دنیا میں ، زیدٌ بن مسلمہ کا شنکاری کیا کرتے ہتھے، سید ناعمرٌ نے ان کی اور ان کے اس کام کی تعریف کی، مشہور تابعی ابراہیم تخفیؒ نے فرمایا'' سیا تاجر صحیح تجارت كركے شيطان سے جہاد كر تاہے۔"

صحابہ کرامؓ میں جہال زیادہ عباد صحابہ موجود تنے ، وہیں بڑے بڑے تاجر صحابہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں ، جن میں سر فہرست سید ناعثانؓ بن عفان ہیں ، جنہوں نے این مال سے مدینه کا کنوال کھد واکر اہل مدینہ کے لئے یانی کا انتظام کیا۔

اسلام نے تجاریت کو حلال و مباح قرار دیاہے ،اس کے لئے چند اہم شر الط اور آ داب بھی بیان کئے تاکہ تاجر تجارت کرتے ہوئے حرام کاری اور ظلم و زیادتی ، نیز نقصان و خسارے ہے محفوظ رہے ، سر کار دوعالم ﷺ نے فرمایا" (مومن )نہ اینے آب کو نقصان پہنیا تاہے،ند کسی دوسرے کو۔ (۱)

تجارت کی اہم شر ائط و آ داب اور قیود کا خیال ر کھ کر صحیح تجارت کرنے والے تاجر کی فضلیت سے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا" سے اور امانت دار تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا"(۲)اسلام سے پہلے لوگ تاجر کو سمسار کہتے تھے(بعنی دلال) یہ ایک برانام تھا،آپ علیہ نے وضاحت فرمادی کہ جو تاجر تجارت کے قیود و آ داب وشر الطا کا خیال نہیں ر کھتا تو ایسا تاجر فاجر ہے ، آپ عیک نے نے فرمایا'' جو تاجر حصوٹے اور بدمعاملہ ہوں تو ایسے تاجروں کو قیامت کے دن فاجروں کی

<sup>(</sup>۱) مستداحید ۲۲۷٫۵

 <sup>(</sup>٢) ترمذي عن ابي سعيد الخدري ، باب ماجاء في التجار وتسمية البني صلى الله عليه وسلم اباهم.

صورت میں اٹھایا جائے گا۔(۱)

besturdubooks.wordpress.com تجارت کے آداب میں سب سے اول اور اہم بات یہ ہے کہ طریقد کسب، یعنی کمائی کا طریقنہ اور ذریعیہ حلال اور جائز ہو ، حرام اور نا جائز طریقوں سے کمائی ہوئی آید نی نه صرف به كه حلال نہيں بلكه وبال اور عذاب كاباعث ہے، رسول الله عليہ في نے ارشاد فرمایا، مجھے بتادیا گیاہے کہ جس طرح موت انسان تک پہنچ کر رہتی ہے،اور ای طرح رزق بھی انسان کی طرف پہنچ کررہتا ہے ،اوریہ تشخص اس وفت تک نہیں مر تاجب تك اپنارزق نديائے ، اس لئے اللہ سے ڈرتے رہو اور كسب معاش كے لئے اچھے طریقے و ذرائع اختیار کرو، رزق کی و قتی تنگی یا تاخیر کہیں تمہیں حرام ذرائع آیدنی پر آمادهنه کردے۔(۲)

دوسری شرط به ہے کہ به تجارت، خرید و فرو خت، د کا نداری و غیر ہ کسی شخص کو فرائض اور حقوق کی ادا کیگی ہے نہ رو کے ، قر آن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تاجروں کی تعریف کی ہے جنہیں ان کی تجارت ، نماز اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ، (نور-۲۳) تجارت اور کسب معاش اعتدال پر ہو، تاجرنہ تو نرا تو کل کر کے ظاہری اسباب ترک کر لے اور نہ ہی حریص و لا کچی بن کر جائز و ناجائز کی تمیز ہی ختم کر دے۔

تیسری اہم بات بیہ ہے کہ سامان فروخت کی خامی چھیائی نہ جائے بلکہ اسے گا بک كے سامنے ظاہر كياجائے، آپ عليہ نے ايك مرتبه گندم كے ايك ڈھير ميں ہاتھ ڈالا تواندر تراوث محسوس کی، فرمایایه کیاہے؟ تاجرنے عرض کیا کہ بارش میں بھیگ گیاہے ، آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس بھیلے ہوئے دانوں کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھے سکیں، پھر فرمایا کہ "جو شخص ہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں ہے نہیں۔(۳) سامان تجارت فرو خت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا،اس سامان کا کوئی عیب چھیانا، یا جھوٹی قتم کھانا، کبیرہ گناہوں میں ہے ہ، آپ علیہ نے ارشاد فرمایا ''جو جھوٹ

<sup>(</sup>r) الحليه لا بي نعيم

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ترمذي عن ابي هريره ، باب ماجاه في كراهية الفش في البيوع

سوال وجواب (حضہ جہارم) ۲۷۶ (حضہ جہارم) بول کر با جھوٹی قشم کھاکر اپناسامان بیجے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف تگاہیں۔ بول کر باجھوٹی قشم کھاکر اپناسامان بیجے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف تگاہیں۔ ر حمت نہیں فرمائیں سے ۔ (۱)

خرید و فروخت میں ایک دوسرے کی بولی ہے بولی لگانا بھی ناجائز ہے ، ایک د وسرے کے مال پر اپنے کو مال کو تر جیجی قرار دیگر فروخت کرنا بھی ممنوع ہے (اس ہے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاہے )ای طرح ذخیر ہ اندوزی اور سامان تجارت بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا بھی حرام ہے ، ناجائز فرو خت میں پیے بھی شامل ہے کہ ابنامال بکوانے کے لئے جھوٹے دلال اور جھوٹے گامک بازار میں پھیلائے جائمیں۔

اگر آپ کی تجارت سیح تجارت ہے،شر عی آداب وقیود کی پابندی والی تجارت ہے اور آپ اس کے ذریعہ حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طور براد اگر رہے ہیں تو آپ کی بیہ تجارت عبادت ہے ، آپ اینے دوست کی باتوں کو بھلا کر آنی تجارت میں مشغول رہیں ، فرائض و واجبات کی بابندی کو ملحوظ رتھیں ، حرام ، حجوث ، د ھو کہ دہی اور دوسری خرابیوں ہے اپنے کار و بار کو بچائے رکھیں ،اپنے دوست کو بھی ہمار اجواب سنادیں کہ شایدوہ بھی تجارت کے صحیح مفہوم و معنی کو سمجھ سکیں۔

تجارت کے اصول و ضوابط سے متعلق نہایت اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں، تفصیل کے لئے حدیث و فقہ کی کتابوں میں کتاب البوع ( خرید و فروخت کے بیان ) کا حصہ مولاتا خالد سیف الله رحمانی کی تالیف حلال وحرام میں معاملات كاباب ياخاص اس موضوع برلكس عنى اسلامى كتب كامطالعه كياجا سكتاب-

سود کی تعریف

مولال : سود کے کہتے ہیں؟ ہارے علم کے مطابق آگر کسی نے سوریال قرض لیا یادیا ہو پھر بغیر کسی شرط کے ایک سویانچ ریال واپس کرے یالے تو وہ سود میں شامل نہیں کیایہ سیمے ہے؟ (امحد فاروقی-جده)

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي ذر ، باب ماجاء في من حلف على سلعته كادباً

s.wordpress.co مورر : سوداس اضافہ کو کہتے ہیں، جس کے مقابلہ میں فریق ٹانی کی طرف ہے کو گئی اللہ ہیں۔ معور کرب : سوداس اضافہ کو کہتے ہیں، جس کے مقابلہ میں فریق ٹانی کی طرف ہے کو گئی اللہ ہیں۔ عوض نہ ہو ،(۱)سود کی یہی تعریف تقریباٰد وسر ہےاہل علم نے بھی کی ہے ، سود کی اس تعریف ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ، کہ سود و قتی ضر ورت کے لئے لیا جائے یا تجارتی قرض ہر ، وہ بہر صورت حرام ہیں کیونکہ حدیث اور فقہاء کی تصریحات ہے سود کی جو حقیقت سامنے آتی ہے ،اس میں دونوں طرح کے سود شامل ہیں ، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بینک ہے جو زائد رقم ملتی ہے وہ زائد رقم سود میں داخل نہیں ہے ،اور شاید آپ کا خیال بھی تقریباٰ ای طرح کا ہے ، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ کیونکہ رسول الله عَلِيْنَا فِي إِلَا مِل مَا مِن عَلَمْ مِن نَفع کے حصول کو ناجائز قرار دیااور ارشاد فرمایا : كل قرض جر منفعة فهو ربا . (٢)

آب علی کے زمانہ میں بھی تجارتی قرضوں اور سودی قرضوں کا رواج تھا، کیکن رہا کی حرمت ہے متعلق آیات وروایات میں تجارتی و غیرِ تجارتی قرضوں میں نسی طرح کی تفریق نہیں کی جاتی تھی ہے اس بات کی علامت ہے کہ ممانعت کا بیہ حکم ہر اس زائدر قم کو شامل ہے جو فریق ٹانی کی طرف سے بلا معاوضہ ہو ، لہذا آپ کا سوچنا احادیث اور فقہا ، کی تصریحات کے خلاف ہے۔

# سود ہے سود کی ادا ٹیگی

مو(٥): میں نے پاکستان میں ایک فلیٹ خریدا ہے جس کی وجہ ہے بینک ہے مجھ قرض لینا پڑا، جو آسان فسطوں میں مجھے اداکرنا ہے ، ظاہر ہے اس کے ساتھ مجھے سود بھی دینایزے گا تو کیا میں بینک میں چیسہ رکھ کراس ہے حاصل: و نے والے سود کے ذراجہ اپناسو داداکر سکتا: و ل؟

(ناام حسين- بده)

جو (رب : سود کالینااور دیناد و نول حرام اور کبیر ه گناه بیں ، صحیح احادیث ہے معلوم

<sup>(</sup>۲) الجامع الصغير مع فيص القدير ٢٨/٥ (۱) عنايه على هامش الفتح ۲۰۷۸

َ واہ بننے والوں پر بھی اللہ ور سول علیہ کی لعنت ہے ،(۱) آپ نے ایک نلطی تو یہ کی کہ بینک ہے سود پر قرض لیکر" سودادا کرنے دالے" بے اور اب دوسر اجر م سود لینے کا کرنا جاہ رہے ہیں ، آپ بیہ اراد ہ تر ک کر دیں اور اپنی پہلی نلطی پر ناد م ہو کر الله تعالیٰ ہے معافی ما تکمیں ، جس طرح سود دیناحرام ہے ،اسی طرح سود لینا بھی حرام ہے ، چنانچہ اس مقصد کے تحت بینک میں بیبہ رکھنایافکس ڈیازٹ کر دینا جائز ئىبىل-

بینک کے سود کے بارے میں عام طور پر علماء کا جو فتویٰ ہے کہ اس کو بینک میں نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے کیکر کسی ستحق کو بلانیت نواب دے دیں ، ادر خود استعال نه کریں وہ صرف اس بناء پر ہے کہ اکثر و بیشتر بینک کا کار و بار اور نظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ اسلام دعمن عناصر ہیں اور تجربہ و مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ عموماً بیرر قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہیں ، اس لئے دینی مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ بیر قم بینک کے حوالے نہ کی جائے بلکہ اے حاصل کر کے کسی مستحق اور ضرورت مند کو دیں بھر چو نکہ یہ '' مال حرام '' ہے اس لئے اس کو صدقہ خیر ات مجھنااور اس پر اللہ تعالیٰ ہے کسی ثواب کی نیت کرنا بھی در ست نہیں ، (۲) کیو نکہ ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ کاار شاد ہے کہ اللہ یاک ہے اور وہ یا کیزہ چیز ہی کو قبول کر تا ہے "(۳)اس سود کی رقم کا خود استعال کرناکسی طرح جائز نہیں ،اس سود ہے اپنے ذمہ سود پر لئے گئے قرض کا سوداادا کرنا، حقیقت میں سود کو ذاتی استعال میں لانے کے متر ادف ہے اس لئے یہ صورت جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) الوداؤد عن عبد الله بن مسعود ، باب في أكل الربا وموكله ، كتاب البيوع

<sup>(</sup>r) مسلم أحديث تعبر (٢٠١٠)

<sup>(1)</sup> بديد فقيل سائل ۲۶۶-۲۹۹

سوال وجواب (هنه جہارم) سودی اسکیم میں شرکت جائز نہیں

besturdubooks.wordpress.com مو 🖒 : کیا قومی بچت کے مرکز میں رویے رکھوانا سود ہے ؟ کیا کوئی مسلم زکوٰۃ ے بچنے کے لئے اپنے آپ کو فقہ جعفری کاماننے والا لکھوا سکتا ہے؟ (ش.ن-الرياض)

جو (<sup>ارب :</sup> ہمار ہے ہاں کی حکومتی و غیر حکومتی اسکیمیں اکثر و بیشتر سو دی لین دین پر مشتمل ہوتی ہیں،لہٰدااُن میں شر کت حرام ہے،اگر قومی بجیت کاادار ہ بھی سو دی لیس دین کرتاہے ، تواس میں شرکت حرام ہے ، کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ اداکر نے ہے بیچنے کے لئے جھو ٹاحلف نامہ داخل کرے کہ اس کا تعلق فلاں عقیدہ و فقہ ہے ہے کیو نکہ کہ یہ حجو ٹاو فریب ہے اور دھو کہ ہے ،ر سول کریم علیہ ہے نے ارشاد فرمایا جو دھو کہ و فریب دے وہ ہم میں ہے تہیں ہے۔ (۱)

مسجد کے حمامات میں سودی رقم کااستعمال

مو (<sup>(۱)</sup> : - ہندوستان میں میری رقم ہینک میں جمع ہے جس کااس وقت بچاس ہزار روپے سود آرہاہ، میرے گاؤل میں ایک بڑی مسجد کی تغییر ہورہی ہے ، کیامیں اس مسجد کے بیت الخلاءاور حمامات و غیر ہ کی تغمیر کے لئے سود کی رقم دے سکتا ہوں۔ (محر حنیف زان- جده)

جو (ب: سود کے مصرف کے بارے میں علاء یہ کہتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں نہ حپھوڑی جائے بلکہ اے حاصل کر کے بلانیت تواپ کسی مستحق محتص کو یعنی غریب و مسکین اور مختاج شخص کو دیدیں ، بعض علماء نے بلانیت تواب ہی اس رقم سے مسجد کے بیت الخلاءاور حمام وغیر ہ تغییر کرنے کی بھی اجازت دی ہے ،احتیاط کا تقاضہ ادر بہتر بات یہی ہے کہ سجد اور اس ہے متعلق تمام ضروریات حلال مال ہے یوری کی جا تعیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي هريره ١ باب ماجا، في كراهية الفش(٢) جديد فقهي مسائل ٢٠ -٢١٩ - ١٠ الفش(١)

وال وجواب(هنه چہارم) سود کی رقم غیر مسلم کودی جاسکتی ہے؟

besturdubooks.wordpress.com مول : سود جو بینک ہے ملتا ہے اس کے متعلق آپ کا جواب برھا کہ اے بلانیت تواب غریب و محتاج مخص کو دے دیا جائے ، کیااس میں <sup>مسلم</sup> و غیر مسلم کی بھی کوئی شرط ہے؟ (محمرابوب کائن -احیا،)

جو (ب: اس میں مسلم وغیرمسلم کی کوئی شرط نہیں لبنداایسی رقم غیرمسلم ضرور <del>ن</del> مند کو بھی دی جاسکتی ہے ، صرف صد قات داجبہ تعنی صدقہ فطرادر زکؤۃ وغیرہ میں مسلم کی شرط ہے کہ یہ غیرمسلم کودینا جائز نہیں۔

## ٹراول ایجنسی میں ریشوت

موال : میں ایک ٹراول ایجنسی میں ایجنٹ ہوں ، رش والے و نوں اور موسم میں لوگ ایک سیٹ کے حصول کے لئے سو سواوریانچ یانچ سوریال بھی ہمیں ویئے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیہ رقم نکمٹ کی رقم کے علاوہ ہوتی ہے ، کیا یہ (م،ط-بده)

جو (*ر)* : سیٹ حاصل کرنے کے لئے اصل مکٹ سے زائدر قم لینار شوت لینا ہے ، اور زائد رقم دینار شوت دینے کے برابر ہے ، رشوت لینااور دینا دونوں حرام ہے ، ر سول الله عَلِيْكَةِ نے رشوت دینے دالے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے،(۱) کہ رشوت دینے والا جرم کی اعانت کی وجہ سے مستحق لعنت ہے اور رشوت لینے والاار تکاب جرم کی وجہ ہے ----البتہ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لئے بدرجه مجبوری رشوت دی جاسکتی ہے ،لہذا آپ کاعمل شر عادر ست نہیں ہے ،اس ہے تو یہ کریں اور آئندہ اسے احتیاط برتیں۔

 <sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي هريره ، باب ماجا، في الراشي والمرتشى في الحكم ، ابواب الاحكام

سود لطور عطيبه

besturdubooks.wordpress.com مولان : ہاے ملک میں قائم نیم سر کاری تعلیمی اداروں میں بچوں کے داخلے کے وقت عطیہ کے نام پر رقم لی جاتی ہے ، عطیہ کے نام پر لی جانے والی رقم ہزاورں اور لا کھوں میں ہوتی ہے ، جس کی رسید بھی ادارے کی جانب ہے نہیں دی جاتی ، ان اداروں میں ہمیں اینے بچوں کو داخلہ ولانے کے لئے مجبور أبيہ قم وينايز تى ب، كيا ہم بير قم ابنى بنك بيس جمع شدہ رقم پر آنے والے سود ہے ادار وں کواد اگر سکتے ہیں یا نہیں ؟ جو نکہ ہم بنک ہے ملنے والا سود اپنے استعال میں نہیں لا ناجا ہے۔

جو (ب: تعلیم پر لیا جانے والا عطیہ (Donation) یہ ناانصانی اور سر اسر ظلم ہے، کیونکہ اس ہے ان لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے جو واقعی داخلہ کے مستحق ہوتے ہیں ، کیکن اپنی مالی بے بیضاعتی اور غربت کی وہ ہے (Donation) عطیہ کی خطیر رقم ادا كرنے سے عاجزر بتے بيں ،اس كے بام جود (Donation) كے لئے سودكى رقم وينا درست نہیں ہے، ابو داؤد کی شرح بذل انجول میں ہے:

> واما اذا كان عند رجل مال خبيث فاما اذا ملك بعقد فاسد اوحصل له بغير عقد ولا يمكنه ان يرد الى مالكه ويريد أن يدفع مظلمة عن نفسه فليس له حيلة الآن الا أن يدفعه الى الفقراء . (١)

اگر کسی کے پاس حرام مال ہواور وہ فاسد معاملہ سے یا بغیر معاملہ کئے حاصل ہوا ہو ، اور اصل مالک تک لوٹانے کی کوئی صورت نہ ہو اور وہ اینے ذمہ ہے اس کا گناہ ہٹانا جا ہتا ہو ، تو اس کیلئے سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ حرام مال کسی فقیر کو دیدے۔ اس عبارت کے مطابق جو بھی مال حرام ہو ،اس کااصل تھم یہ ہے کہ جس کاوہ

 <sup>(1)</sup> بذل المجهود (٣٤٧) كتاب الطهارة ، ط: سياريُوراطيا

Desturdubooks.wordpress.com مال ہے ، اس کی ملک میں کسی تدبیر سے لوٹا دیا جائے " ماحصل بسبب حبیہ فالسبيل ردہ الى رب المال "اور اگر اصل مالك كو پہنچنا ممكن نه ہو تواس كے وبال سے بیخے کی نیت سے بطور صدقہ سی ستحق کو دیدے ،اور خود کے کسی کام میں نہ استعمال کرےاس لئے سود کی رقم کااس طرح ذاتی استعمال در ست نہیں ہے۔

# بینک کی مامانه آمدنی کواسکیم میں لگانا؟

مولان : ہارے ملک میں تقریباہر بینک ایک مقررہ منافع کے ساتھ مامانہ آ مدنی كى اسكيم جارى كئے ہوئے ہيں جس ميں لوگ سرمايد لگاكر سرمايد كى مناسبت ہے ہر ماہ منافع حاصل کرتے ہیں ، دریافت کرنا یہ ہے کہ ایک شخص معقول سر مایہ اس اسکیم میں نگا تا ہے ،اور اس کی ماہانہ آید نی ہی اس کا ذر بعیہ معاش بن جاتی ہے ، پھر کچھ بھاگ دوڑ اور کو شش کے بعد اے ملاز مت بھی مل جاتی ہے، لیکن تنخواہ کی کمی کے باعث وہ جینک سے حاصل ہو نے والے منافع کو بھی گھر کی ضروریات میں استعال کر تاہے ، کیاا ہے مخص کے لئے بینک کی اسکیم میں لگائی ہوئی رقم کی بھی زکوۃ نکالنی ہوگی یا وہ رقم ز کوۃ ہے متثنی: وگ۔ ( نج ب الرحمان - و مام )

جو (ب : سب سے بہلی بات توبہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر مبیکوں کا نظام سود پر قائم ہے ، جس کی شدید حرمت قرآن و حدیث میں موجود ہے ، سود کھانے اور لین دین کرنے والوں کے علاوہ معاملے پر گواہ بننے اور اس کے لکھنے والوں کو بھی ملعون قرار دیا گیا، پھر جینکوں کی طرف ہے چلنے والی اکثر اسکیمیں سود ہے خالی نہیں ہوتیں ،انبذالس میں سر ماریہ کاری اور اس کا منافع کسی طرزح جائز نہیں ہوگا، ہاںاً کر کوئی بینک یا کوئی ادارہ اسلامیاصولوں پر کو کی اسکیم چلائے اور اس میں سود کا شائبہ نہ ہو تواس میں سر مایہ کار ئ · کرنااوراس ہے حاصل ہو نے والا نفع جائز ہو گا۔

جباں تک زکو ہ کا تعلق ہے تو جس طرح اموال تنجارے میں زکو ہ واجب ہے ،

سوال وجواب (مضہ چبارم) ۲۸۳ چبارم) اور کوئی شخص کار و بار میں اپنار و پید لگا تاہے تواس روپے پرز کو قواجب ہے،ای طرح للمسلم اگر کسی تجارتی اسکیم میں سر مایہ کاری کی جائے تواس پر بھی زکوۃ واجب ہو گی، بشرِ طیہ ده تخص صاحب نصاب ہو اور اس کی بیر تم نصاب زکوۃ تک پہنچتی ہو ،اگر کو ئی شخص صاحب نصاب نہیں پھر جو سر مایہ اس نے کسی اسکیم میں لگایاوہ بفقدر نصاب نہیں تو ظاہر ہےاس تخص برز کو ۃ واجب نہ ہو گی۔

جو صورت آپ نے ذکر کی ہے اس میں اگر وہ اسکیم ناجائز ہو تواس کا نفع (سود ) بھی جائزنہ ہو گااور اس سر مایہ کاری کو ختم کرنااور تو بہ واستغفار کرناضر وری ہوگا، ماں اگراسکیم جائز ہو تواصل رقم (راس المال پر)ز کوۃ واجب ہو گی بشر طیکہ وہ بقدر نصاب ہو ،اس سے حاصل ہونے والا نفع اگر پور اخرج ہو جاتا ہو تو دہ زکو ہ ہے مشکنی ہو گا،اگر کچھ نیج جائے تواہے بھی مال زکوۃ میں شار کر کے اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی، منافع ضروریات ِزندگی میں صرف ہونے کی وجہ ہے اصل رقم سے زکوۃ ساقط نہیں ہوگی۔ -

#### لکی ڈرا کی حیثیت

مولان : بعض لوگ کوئی بھی چیز مثلاً کار وغیر ہ بیجنے کے لئے لیے ڈرا کراتے میں ، سوے زیادہ ممبر شب بناتے ہیں ، پھر ککی ڈراکراتے ہیں ، ککی ڈرا میں جس تھی ممبر کا نمبر نکل آئے کار اس کو دیدیتے ہیں ،اور باقی ساری رقم صاحب کار رکھ لیتے ہیں، کیابہ رقم کار کے مالک کے لئے جائز نے اور لکی ڈرامیں جیتے والے کے لئے کار کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

(سدافتخاراحمر-ابما)

جو (ب: اس کی حیثیت اور صورت لاٹری ہی کی ہے جس میں قماریایا جاتا ہے جو کہ صریح حرام اور شدید گناہ ہے ، کار جیتنے والے کے لئے کار اور صاحب کاریااس اسلیم کو شر وع كرنے والے ذمہ دار كے لئے باتى رقم دونوں حرام كادر جدر كھتے ہيں، جس سے استفادہ جائز نہیں ،( نیا۔ ۲۹۰)ار شاد باری ہے" اے ایمان والو! آپس میں ایک د وسر ہے وال وجواب (حضہ چہارم) ۲۸۳ چہارم) کے مال کو ناحق طریقے پر مت کھاؤ گریہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو "یعنی الرائد باہمی رضامندی ہے خرید و فروخت کے ذریعے اگرتم کسی کے مال کے مالک بنو تو وہ تنہارے لئے جائز ہے ، ورنہ باطل طریقے پر دوسرے کا مال حاصل کر کے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، دوسر وں کا ہال ناحق حاصل کرنے کی ایک صورت وہ ہے،جو آج کل لاٹری یا مختلف انعامی اسکیموں کی شکل میں رائج ہے ، ان میں اگر چہ بعض صور تیں فقہ واصول کی روشنی میں جائز قراریاتی ہیں لیکن اکثر ناجائز ہوتی ہیں جن میں قمار و میسریا کم از کم اس کا شبه ضرور پایا جا تا ہے ، (۱) اصل مالک تک اگری<sub>ه</sub> مال واپس ہو سکتا ہو تو بہتر ہے ، ورنہ اس کو بلانیت ثواب فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیناضر ور ی ہے، خود کے لئے حرام ذرئعہ ہے حاصل شدہ رقم استعال کرنا جائز نہیں۔

یہ جوے ہی کی شکل ہے

مو (👌 : 📑 ہم لوگ ایک تمپنی میں کام کرتے ہیں اور تمپنی کی رہائش میں رہتے ہیں سمینی کے سارے لوگ میننے کے آخری دن ایک جگہ اکٹھا ہو کر مسائل کا حل تلاش كريستے ہيں ، اس بار سارے لوگوں نے اس ير اتفاق كياك آپس میں کچھ بیسہ جمع کر کے تنین مختلف چیزیں خرید کر لائمیں اور اس محفل میں قرعہ اندازی کے ذریعہ تین لوگوں میں وہ بطور انعام تقتیم کردیں گے ، کیابہ صورت جائزے ، یا نہیں ؟ چندلوگوں نے اسے جوا قرار دیاہے، کیا یہ تن ہے؟ (ام ام موده)

جو (ب: جو صورت آپ نے ذکر کی ہے وہ جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں قمار پایا جاتا ہے بعنی یہ جوے ہی کی شکل ہے جسے قر آن پاک میں صراحتۂ حرام قرار دیا گیا، نیز اے گندگی اور شیطانی عمل ہے تعبیر کیا گیا ہے ، اس کی حرمت کی مصلحت ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ '' شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے در میان بغض و

<sup>(</sup>۱) دَكِمَتُ : حلال و حرام ، ص . ۳۷۲

وال وجواب( صنه چبارم) ۲۸۵ عداوت پیدا کرنا جا ہتا ہے اور تمہیں نماز اور ذکر اللی سے غافل کرنا جا ہتا ہے ، تو کیا تم کم ہمیں اب بھی اُن چیزوں سے باز نہیں آؤگے ؟ (۱) کمه-۹۰) میہ بات مجمی ڈین میں رکھنی جائے کہ کسی چیز کانام بدلنے ہے اس کی حقیقت نہیں بدلا کرتی،جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، جاہے اسے کسی جائز چیز کا نام دیدیا جائے، قمار لیعنی جوابہ ہے کہ آدمی کچھ مال ادا کرے اور اس مال کے بدلے اسے کسی مہم نفع یا نقصان کا خطرہ ہو ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اسے تھوڑے ہے مال کے بدلے بہت زیادہ نفع ملے گااور اس بات کا بھی کہ اسے کوئی نفع نہیں ملے گا، بلکہ اس کااد اشدہ مال بھی ضائع اور تلف ہو جائے گا، ایسی تمام صورتیں ناجائزاور حرام ہو گئی۔

زمانہ کا ہلیت میں قمار کی میہ شکل زیادہ مروج تھی کہ جانور ذرج کر کے اس کا موشت آپس میں قرعہ اندازی کے ذریعہ تقلیم کرتے، بتیجہ کے طور پر کسی کو زیادہ مانا سی کو کم اور کوئی بالکل محروم رہ جاتا تھا، اور پھر سے جانور کی ساری قیمت بھی ادا کرنی یرتی تھی ، (۱) اگر کوئی شخص کسی ہے رقم نہ لے بلکہ اپنی طرف ہے انعامات کا اہتمام ۔ کرے کہ میں ہر ماہ یا فلاں وقت تم لوگوں ہے کسی تمین آ دمیوں کو فلاں چیز انعام میں دونگا، پھروہ ان تمن انعام یانے والوں کا انتخاب قرعہ اندازی سے کرے توبہ صورت جائزہوگی۔(۲)

ناجائزاتكيم

مولا : آج كل لوك عجيب وغريب طريقے ، قومات اكتماكرتے إي مثال کے طور براس کی ایک صورت یہ ہے کہ دس افراد آپس میں فی فرد ایک ایک ہزار ریال جمع کر کے دس ہزار ریال ہر ماہ اکٹھا کرتے میں ، جو مخص جتنی زیادہ رقم منظور کر نگاا تنی کم رقم پہلے اس کو دی جائے گی ، جیسے زید نے سب سے زیادہ ایک ہزار ریال کی بولی لگائی

<sup>(</sup>۲) وکچئے: خلال و حرام ، ص: ۴۳۱، درمختار -۲۵۸۰۵ (۱) معارف القرآن ۲۲۲/۳

besturdubooks.wordpress.com ، محویا اے نہ کورہ رقم ایک ہزاریال کے نقصان کے ساتھ لین نو ہزر ریال میں لینامنظور ہے،اس طرح سمیٹی کوایک ہزار ریال کا فائدہ ہوا، مجروهاس رقم (ایک ہزار ریال) کو دس افراد میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں اس طرح دس ماہ تک میہ عمل دہرایا جاتا ہے ، نیتجتاً بعض افراد کو اس سے مجمع فائدہ اور بعض کو نقصان و خسارہ ہو تاہے ، کیابیہ نیلا می اور اسے فائدہ حاصل کرنا جائزہے؟

جو (ب : جو صورت آپ نے ذکر کی ہے یہ ناجائز اور حرام ہے ، جن لوگوں کو بھی این نیلامی کے ذریعے جو فائدہ ملتاہے وہ شرعاً حرام اور سود ہے ،جس کی حرمت قرآن و صدیث میں صراحناً موجود ہے ، پھر سود کھانے ، کھلانے سودی لین دین اور کار و بار کرنے ، نیز اس معاملے کو لکھنے اور اس پر گواہ بننے والوں پر بھی اللہ ورسول منابع کی طرف سے لعنت جمیجی گئی ہے ، (۱) لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے ، ند کورہ بالا اسکیم کی جائز شکل ہے ہو سکتی ہے کہ ند کورہ رقم کو نیلام کرنے کے بجائے ہر ماہ ایک فرد ممل دس ہزار ریال رقم لے لیے ، افراد کی تر تب یا ہر ماہ ایک فرد کا ا بتخاب اور تغین قرعہ اندازی کے ذریعے کرلیا جائے ، تاکہ کمی کو اختلاف یا پاہم نزاع كاانديشه نه ہو۔

> شرط لگاناجوئے کی ایک قتم ہے مولاً: من نے قرآن یاک ایک تھیلی میں رکھاتھااور ایے گھروالی اوٹ رہاتھا اور سیہ تھیلی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی ایک دوست نے کہا کہ قرآن کوناف سے نیچے لاکانا حرام ہاس بات پر ہم دونوں نے سوریال شر طالگائے کہ جس کی بات سیجے ہوگی دوسوریال لے لیگا۔ (سيف الأسلام- جدو)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد عن ابن مسعود ، باب في أكل الربوا وموكه

Ks. Wordpress.co موران : قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے،اور اس کااوب کرنا ہم سب پرلامیں ہے۔ موران : قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے،اور اس کااوب کرنا ہم سب پرلامیں فرض ہے مجھے علم نہیں کہ آپ نے قر آن پاک کی تھیلی س طریقے ہے ناف کے ۔ نیے لٹکائی ہوئی تھی جے دیکھ کر آپ کے دوست نے آپ کے اس عمل کو حرام قرار دیا، ممکن ہے دیکھنے میں یہ صورت مناسب ندر ہی ہو،اور خلاف ادب ہو، البذاآب کے دوست نے آپ کو تنبیہ کرنا جا ہتی ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے یہ عمل ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح شرط لگانا جوئے کی ایک قشم ہے ، آئندہ احتیاط سیجئے اور کسی بھی بات میں شرط مت لگائے ادر اس شرط کو تھی ختم کر دیجئے۔

سودی رقم سے تنخواہ؟

مو (<sup>(۱)</sup> : جولوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے اگر ان کمپنیوں کے مالک سود كى رقم لاكر ملاز مين كو بطور تنخواه اد اكرين توكيا ملاز مين كے لئے وہ تنخواہ طال ہو گی یا حرام؟ (محمر نشيم-رياض)

جو (رب : سود کی رقم کو ملاز مین کی تنخواہوں میں استعال کرنا جائز نہیں ، بلکہ اے بلانيت نواب سمى غريب اورمستحق مخص كو ديدينا حاسيخ اگر كو كى ملازم غريب اورمستحق ہو توبہ رقم اس کو دی جاسکتی ہے ، لیکن تنخواہ کے طور پر نہیں ،(۱) تاہم اگر کوئی شخص سود کی رقم سے تنخواہ اد اکرے تو ملازم کے لئے وہ حلال ہو گی،اس لئے کہ اس کے حق میں وہ سودنہیں بلکہ اس کی محنت اور وقت کامعاوضہ ہے ،البتہ تنخواہ دینے والا مالک گنہگار ہو گااور"سود کھانے والا"سمجھا جائے گا۔

جائزوناحائزاسكيم

م ملک ہے ہم دس دوست مل کرایی سہولت کے لئے ایک طریقہ اختیار کئے

<sup>(</sup>۱) جدید تقهی مسائل ۲مر۲۹ ط و بلی

besturdubooks.wordpress.com ہوئے ہیں وہ سے کہ ہر ماہ بورے دس ممبر ایک ایک ہزار ریال ایک ذیبہ دار شخص کے پاس جمع کرواتے ہیں اور ایک مقررہ تاریج کو قریہ اندازی کے ذریعے جس کسی کانام نظے اس کویہ رقم بوری ادا کر دیتے ہیں اور ا محلے ماہ اس شخص کا نام قرعہ اندازی میں شامل نہیں ہو تا گرسبھی کو دس ماہ تک ممبر شب اداکرنی پڑتی ہے، کیاشر عابیہ طریقہ جائزے؟ نیزاگر قرید اندازی کے بجائے ضرورت مند کی سہولت کی خاطر جمع شدہ رقم کو ہراج نگائیں اورجس کی بولی سب سے زیادہ ہواس کو بولی کی رقم کاٹ کر دیں باقی شدور قم ای طرح دیں ماہ تک جمع کرتے رہیں اور بعد میں دیں برابرحصول من تقتيم كردي توكيابه طريقه جائز بوگا؟ ( في احمد -جيزان)

جو (<sup>ا</sup>ب : آپ نے جو پہلی صورت ذکر کی ہے وہ تو جائز ہے ، کیکن و وسری صور ت میں ( یعنی ہراج دالی شکل میں ) قمار ور با یعنی سود اور جوا بھی پایا جاتا ہے ، جو کہ حرام ادر عناه كبيره بين اس كے دوسرى صورت شرعاً جائز تہيں۔

مجبور أسودي قرض لینا گناہ ہے؟

مولا : اگر میں بینک پاکسی آدی ہے کاروبار کے لئے پاکسی اور مجبوری کی وجہ ے قرض لوں اور وہ مجھ سے سود لے تو سود لینے کی وجہ سے وہ تخص تو کنچار ہو گالیکن کیاسود ادا کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی گناہ ہو گا؟ مبر بانی كر كے ميرى دہنمائى فرمائيں۔ (ثناءالله-رماض)

جو (رب : سود لینااور دیناای طرح سودی معاملات میں نسی طرح کا تعاون کرنا مجھی ناجائز اور مناه كبيره ہے ، ابو داؤد من رسول كريم عليے كاار شاد كراي ہے كه "سود کھانے والے ، کھلانے والے (لیعنی سود لینے اور دینے والے )اس کو لکھنے اور اس پر گواہ نے والے پراللہ کی لعنت ہو ،(۱)ا بیک روایت میں ہیے بھی ہے کہ بیہ مب اس لعنت میں

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد ، باب في أكل الربوا و موكله

سوال وجواب (حضہ چہارم) ۲۸۹ برابر کے شریک ہیں،(۱) سود کھانے اور لینے کی ند مت کے سلسلے میں یہاں تک کہا کیالاہ ہے اور قرآن یاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں شدید وعید سنائی گئی کہ "جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے گرا<sup>س شخص</sup> کی طرح جو شیطان کے حچونے ہے یا گل و مجنون ہو گیا ہو '' (بقرہ-۴۷۵) پھر آ گے اہل ایمان ہے خطاب ہے "اے ایمان والو!اللہ سے ڈر واور جو سود باقی رہ گیاہے اسے جیموڑ دو،اگر تم واقعی ایمان والے ہو،اگر تم ایبانہ کرو تواللہ ورسول ہے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ''(بقرہ-۲۷۹)سود لینے کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں، جس کی طرف سے قر آن پاک میں اعلان جنگ : و ، اس سے اس گناہ کی قباحت و شناعت اور حرمت شدید کابہ آسانی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔ سود لینے والے کے حق میں تو کو کی ایساشر عی یا طبعی عذر تلاش نہیں کیا جا سکتا جس کی بناء پریہ کہا جاسکے کہ فلال شخص سود لینے پر مجبور ہے ،لیکن سودِ دینے والا بھی مجبور ہوتاہے کہ اسے بلاسودی قرض نہ ملے تو دہ کسی سے سودی قرض کیکر قرض کے ساتھ سود بھی اداکرے ،اس لئے یہاں میہ سوال پیدا ہو تاہے کہ کوئی شخص مجبوری کے تحت سودی قرض لے سکتاہے یا نہیں ؟اور اگر مجبور اسودی قرض کیکر سود دینا پڑے تو کیاوہ گنبگاراوراللہ کی لعنت کاستحق ہو گا، یاعنداللہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اس سلسلے میں قرآن وحدیث ہے اس کے جواز کا کوئی سر یح حکم تو نہیں ماتا، البته فقہاء کاایک قول ہے ہے کہ"ضرورت شدیدہ کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے" یہ قاعدہاوراصول خود قر آن حکیم ہے ماخود ہے، تین جار مقامات پر حرام اشیاء ( مر دار اور خنزیر وغیرہ) کاذ کر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اضطرار و مجبوری کی حالت میں ہو اور اسے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو سوائے مر داریا خزیر کے توایسے موقع پر اپنی جان کے بیجانے کے لئے اسے اس میں سے کھانے کی اجازت ہے ، بشر طیکہ پیٹ بھر کرنہ کھائے، صرف اتنا کھائے کہ زندگی نے جائے،(۲)لیکن یہ بات ذ ہن میں رہنی جا ہے کہ جو ضرورت یا مجبوری کسی ناجائز کو و قتی طور پر جائز کر دیتی ہے

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير ، مديث نمبر ٥٠٩٠-٥٠٨٩ (٢) إثرو-١٤٣، انهام-١٢٥، أنحل-١١٥

ہلاکت کااندیشہ ہویاشدید مشقت اور و شواری میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، نیز ایسے مو تع پر جو حرام چیز بھی و قتی طور پر جائز ہو گی وہ بفترر ضر ورت ہی ہو گی ،اس ہے زیادہ نہیں چنانچه اگر کسی متحض کوغیر سودی قرضه نه ملتا ہواور وہ سودی قرض لینے پر اس طرح مجبور ہو جائے کہ اگر نہ لے تواس کی یااس کے بیوی بچوں کی زند گی خطرے میں بڑے جائے گی کوئی ذریعیہ معاش فراہم نہ ہو سکے اور وہ بنیادی ضر در توں کی جنمیل بھی نہ کر سکے تو دہ بقدر ضرورت بینک ہے یا کسی شخص ہے سودی قرض لے سکتا ہے ، ایسی صورت میں انشاءاللہ اس پر کو ئی گناہ نہیں ہو گا، چنانچہ علامہ ابن تجیم مصری اپنی کتا ب " الا شاہ و النظائر " میں لکھتے ہیں " محاج و ضرور ت مند کے لئے نفع کے ساتھ قرض مانگنادرست ہے۔"

### بڑے کاروبار کے لئے سودی قرض لینا

مورُن : مِن ابناا یک بزا فارم کھولنا جاہتا ہوں جس کی لاگت تقریباً ہیں لاکھ روپے ;وگی میرے پاس پانچ لا کھ روپے ہیں جب کہ پندرہ لا کھ بینک ہے بطور قرض کے لینا جا ہتا ہوں اور اس پر اپی خوش سے بینک کو دس فیصد مارک آپ بھی دیئے کو تیار ہول کیونکہ بینک مجھے بمشت ادا نیگی کر کے اپنی رقم اقساط میں یا کچ سال میں واپس لے گا، کیا یہ شریعا جائز ہے ( خان گل خان-ا ہما)

جو (ر): آپ بینک کو جو دس فیصد تفع دینگے اس کی حیثیت سود بی کی ہے ، کیونکمہ بینک عموماً غیر سودی قرض نہیں دیا کرتا، وہ تواسی معاہدے پر آپ کو قرض دیگااور سود کی اوا نیکی یر ول ہے راضی اور خوش ہونے ہے یا اس کا نام بدل وینے ہے اس کی حقیقت نہیں بدلتی اور وہ جائز نہیں ہو جاتا، البذاجو صورت آپ نے ذکر کی ہے دہ جائز نبیں اور بیہ کوئی مجبوری بھی نہیں کہ اضطراری طور پر اس کو جائز کباجا سکے، آپ ہیں

سوال وجواب ( دفتہ چہارم ) ۲۹۱ چہارم ) ۱۹۹ کو جواب ( دفتہ چہارم ) المان کے بچائے پانچے لا کھ ہے اپناکار و بار شر وع کر سکتے ہیں ، بہر حال سود کی لعنت صحیح المان کے بچائے پانچے لا کھ ہے اپناکار و بار شر وع کر سکتے ہیں ، بہر حال سود کی لعنت صحیح المان کے بچائے پانچے لا کھ ہے۔ (حتی الامکان) بچنانہایت ضروری ہے۔

### ر ہن کے مکان سے استفادہ

موڭ : كيارېن كے طورير مكان لے كر بغير كرائے كے اس ميں رہنا شرعا جائزے؟ (سيد بخم الدين قادري- جدو)

جو (رب : مرتهن ( بعنی ربن لینے والے ) کے لئے مال مر ہون ہے استفادہ جائز نہیں جاہے راہن (رہن رکھنے والا) اس کی اجازت دے ، کیونکہ بیہ سود ہے ، سود اس کا نام ب كه قرض ديكراس سے نفع الثمايا جائے، رہن ميں لئے جانے والے مكان ياكسي بھي چیز کی حیثیت صرف صانت کی ہے کہ اگر متعینہ مدت تک قرض وصول نہ ہو تو قرض دینے والا مال مر ہون کو چے کر اینا قرض وصول کر سکے ،اگر مر تبن مال مر ہون ہے استفادہ کرتے ہوئے اس کا پچھ عوض راہن کو ادا کر دے یا قرض کی رقم ہے اس کو وضع کر دے تو پھر بیہ استفادہ جائز ہوگا، لہٰذار ہن کے طور پر لئے گئے مکان میں بغیر کرایہ ادا کئے رہنا جائز نہیں اگر مرتبن مکان کا کرایہ ادا کر دے یا قرض میں اے محسوب کردے تو اس میں رہنا جائز ہے علامہ ابن رشد مالکی اپنی مشہور کتاب بدایہ الجحتبد میں لکھتے ہیں" جمہور فعہاء کامسلک سے کہ مر ہونہ چیز سے مرتہن کو فا کہ ہاٹھانا جائز نہیں ''(۱)البتہ **اگر ربن کے طور پر جانور وغیرہ لیا گیا ہو تواس کے جارہ اور د**گیر اخراجات کے بقدراس کے دودھ وغیرہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔

# جوا کھیلنا جائز نہیں

مولان : ایک مخص جوا کھیلتا ہے اور تین جار ہزار ریال ہار جاتا ہے ، پھراس کھیل سے اتنی بی رقم دوبارہ جیت جاتا ہے ، اب اگر وہ اس تھیل سے توبہ

<sup>(</sup>أ) بداية المجتهد ٢٧٦/٢

besturdubooks.wordpress.com كرلے توبير قماس كے لئے حلال ہے ياحرام؟ ﴿ وَمُرْ مَاجِد -رائع ﴾ جو (<sup>ا</sup>ب: چونکہ یہ کھیل حرام اور عناہ کبیرہ ہے اس لئے اس ذریعے ہے حاصل کی گئی ر قم بہر حال حرام ہے ، (۱) جا ہے اپنی حلال رقم ہار نے کے بعد دوبارہ جیت کر حاصل کر لے ، یہ تودو گنا گناہ ہے ،ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس تمخص نے حرام کھیل میں مشغول ہو کر اپنی حلال کمائی ضائع کر دی اور دوسر اگناہ اور جرم یہ کہ وہ اس کی علافی پھر اس حرام ذریعہ ہے کرناچاہ رہاہے ، بہر حال دوبارہ وہ رقم اس شخص کے یاس چو نکہ حرام ذریعے سے بہنچی اس لئے وہ مال حرام ہی تصور کیا جائے گا، توبہ کرنے ہے گناہ معاف ہو تاہے نہ کہ حرام حلال ہو جاتاہے،اس شخص نے جو گناہ کیا،اگر واقعی تی تو یہ کرے توانشاءالله وه ضرور معاف ہو جائے گا، لیکن "مالِ حرام "حرام بی رہے گا، حلال نہیں ہو جائے گا،اس کو جاہے کہ وہ بلانیت ثواب اس مال کو صدقہ کر دے اور کسی مستحق و غریب تمخص کو دیدے

# قرض دے کر لکھنانہ بھولیں

مو ((): اس سے قبل ایک سوال کے جواب میں آپ نے قرض لینے کے بعد اس کی ادا نیگی کی تاکید کی ہے کہ خود اداکریں یا وارث اس کی طرف ہے اداكرين (اگر قرضدار كانتقال ہو گياہو)ليكن اگر قرضدار نے اپنے اہلِ خانہ میں کسی ہے قرض کا کوئی ذکر ہی نہ کیا ہو اور قرض کے لیں دین کے وقت کوئی گواہ یا لکھا پڑھی بھی نہ ہوئی ہو ، پھر وہ ادائیگی ہے قبل ا جائک انقال کر جائے تو اس کے ور ثاء کس طرح قرض ادا کریں اور قرض خواہ کس طرح یقین دلائے کہ تمہارے مرحوم کے ذمہ میرااتنا قرض واجب الاداء ہے؟ نیز مرحوم کے اثاثہ جات، جا کداد وغیرہ کافی میں ، ور ثاءاگر قرض ادا کر ناجا ہیں توانہیں کوئی د شواری بھی نہیں اور

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة ١٨/٢

# besturdubooks.wordpress.com پھر قرض خواہ قرض معاف بھی نہ کرناجاہے تو کیا کرے؟ (محدرشید خان-مکه مکرمه)

جو (ب: جب بھی کوئی قرض یا کسی طرح کااد ھار لین دین کا معاملہ ہو تواہے لکھ لینا ادر اس برکسی د و بااعتاد آدمیوں کو گواہ بنالینا ج<u>ائئے</u> تاکہ آئندہ اختلاف یاا نکار کی صورت میں نزاع پیدانہ ہو اور گواہوں کے ذریعے اپنے حق کو ٹابت کیا جاسکے، قر آن پاک کی طویل ترین آیت (بقره-۲۸۶) میں اس کا تفصیلی و تاکیدی تھم موجود ہے،اگر ٹسی شخص کا قرض کی حالت میں انقال ہو جائے، لیکن اس کے مقروض ہونے کاور ٹاءمیں سے کسی کو علم نہ ہواور اس نے بیہ چیز نہ لکھی ہواور نہ کسی ہے وصیت کی ہو، بھرایک شخص میہ کہتاہے کہ فلال مرحوم کے ذمہ میر اا تنا قرض واجب الاداہے ، لیکن اس کے خبوت میں اس کے باس بھی کوئی گواہ یا تحریر و غیر ہند ہو تو مرحوم کے در ٹاء بر شر عأبيه ضروري نہيں ہے كه وہ اس كا قرض اداكريں ، ہاں اگر اخلاقی طور پر سب ور ٹاء میں سے مرحوم کا قرض ادا کرنا جاہے تو ادا کر سکتا ہے ، لیکن ان کی شرعی ذمہ داری نہیں، ہاںاگر گواہوں کے ذریعے یاکسی اور ذریعے ہے مرحوم کامقروض ہونا ثابت ہو جائے تو جا کداد میں ہے مرحوم کی تجہیر و تکفین کے بعد پہلے قرض ہی ادا کیا جائے گا، قرض کی ادائیگی ہے پہلے وار ثت کی تقسیم ہی نہیں ہوسکتی، صورت ند کورہ میں اگر مرحوم داقعی مقروض رہا ہوتو قرض ادانہ کرنے اور ادائیگی کی کسی ہے وصیت نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہ رہے گا ، اور قرضدار معاملہ نہ لکھنے اور گواہ نہ بنانے کی وجہ ہے د نیاوی نقصان انتحائے گااور قرض کا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر شر عا ور ٹاء سے مطالبہ کا حق نہیں رہے گا،ای طرح کے دنیوی اور اخروی نقصان سے بیخے کے لئے شریعت نے معاملات کو بالخصوص ادھار لین دین کے معاملات کو لکھ لینے اور اس پر دو آ د میوں کو گواہ بنا لینے کا حکم دیا،(۱)ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ کسی کے ذمہ اگر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ اس سلسلے میں اپنے پاس ہر ونت وصیت لکھ کر رکھے

<sup>(1)</sup> ويكيئ . معارف القرآن ار ٧٨٥ ، ط : وبو بنداندً يا

sturdubooks.wordpress.co تاکہ ادائیگی ہے قبل انتقال کی صورت میں کم از کم ور ٹاءیا کو ئی دوسر اھخص اس کے جی

قرض اور لين دين

مولال : اگر كوئى مخص قليل مدت كے لئے كسى سے قرض حند لے اور كانى کاروباری فاکدہ اٹھانے کے باوجود برسوں بعد ادائیگی کی صورت نکلے اس وقت تک رویے کی قیمت میں کمی آجانے کی وجہ ہے قرض دینے والا نقصان میں آجائے گا ، ای طرح اگر تھی شخص میں کارویاری صلاحیت نہیں ہے،اور وہ ضرورت سے زائدر قم بینک دغیر ہ میں محفوظ ر کھتا ہے تب بھی قیمت زر میں کمی کی وجہ ہے نقصان ہوگا ، کیااس نقصان و خسارے کی تلافی شر عاممکن ہے؟ (محد فیاض الدین -جده)

جو (رب : جہاں تک کاروباری صلاحیت کے نہ ہونے کی بات ہے تو اگر خود میں ہے صلاحیت نہیں تو وہ مخص بیہ تو کر سکتا ہے کہ مال کو جائز طریقے پر مثلا شرکت و مضاربت کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ کاروبار میں لگائے یااس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جائز صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں ، مثلاز مین ، مکان یاسوناوغیر ہ خرید کرر کھ لیے ، جس کی قیمت عام طور پر بڑھتی رہتی ہے ، گھٹتی نہیں پھر جب رقم کی ضرورت ہو تو فروخت کردے۔

جہاں تک قرض کامعاملہ ہے تو قرض اور لین دین وغیر ہ میں قیت زر کا اعتبار نہیں ہو تا،اگر آپ نے کسی کو دس ہزار رویے قرض دیئے ہوں اور وہیانچ سال بعداد ا کرے توشر عادس ہزار رویے ہی ادا کریگا، کرنسی کی قیمت گھنے کی وجہ ہے اس کی تلافی کے طوریر آپ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے ، بظاہر اس میں قرض دینے والے کا نقصان ہے، کیکن قرض دیناایک اخلاقی وانسانی فریضہ ہے ،اس کو منفعت ہے جوڑنا درست نہیں ، نہ شر عااور نہ اخلا قا ،اس د نیاوی نقصان کی تلافی اس سے بہتر اور کس شکل میں

besturdubooks.wordbress.com ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خو دار شاد فرماتے ہیں ''کوئی ہے جواللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے ّ کہ اللہ تعالٰی اس کو کئی گناہ اضافہ کر کے دے " (بقرہ-۵م) یعنی آخرت میں اس کو اس عمل خیر کا ثواب کئی گنا بڑھا دے ، کسی ضرورت مند کے قرض دینے کو اللہ تعالیٰ نے ا بن طرف منسوب کیا، گویاکسی ضرورت مند کو قرض دیناالله تعالیٰ کو قرض دینا ہے ، لیمنی اب اس کابیه روپیه یا قرض ضائع نہیں ہوگا، بلکه اگریه شخص ادانه کر سکے تب بھی قرض دینے والے کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے ، جو کئی گنا اضافہ کی شکل میں ملے گا۔

# اگر قرض دہندہ کی و فات ہو جائے؟

مولاً: میں نے تقریبا ہیں سال پہلے کھھ اشیاءادھار لی تھیں ،اب وہ دوست و نیامیں نہیں رہے ،اگر ہیں تو مجھے پیتہ نہیں کہ کہاں ہیں اور میں نام تک نہیں جانتا، لہٰذااب میں اپنا قرض کیسے اتاروں؟

(سيدرسول ذانيور –رياض)

جو (اب : انسان اپنی ضرورت کے تحت اگر نمسی ہے قرض لے تواہے جاہے کہ پہلی فرصت میں بیہ قرضہ واپس کرے ، بیہ ظلم و زیاد تی ہے کہ قرضہ لے کر واپسی میں ٹال مٹول اور بہانہ بازی کی جائے ، رسول کریم ﷺ بلاوجہ قرض لینے کو اس قدر ناپیند فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے جس پر کسی کا قرضہ ہو ، آپ نے صریخازیادتی کی ہے کہ اتنے طویل عرصہ تک برایا حق ادا نہیں کیا، آپ اللہ تعالیٰ ہے اس گناہ عظیم پر معافی مانگیں اور صدق دل ہے تو بہ سیجئے اور ان لو گوں کو علاش سیجئے جن کا قرضہ آپ کو واپس کرناہے ،اگر کو شش کے باوجو دان لو گوں کا سر اغ نہیں ملتا تو یہ رقم جو آپ نے ان ہے لی تھی ان لو گوں کی طرف ہے صدقہ کر دیں اور ان کی مغفرت کی د عاء کریں آگر وہ مسلمان ہوں۔

سوال وجواب(هشه جبارم) متوفی کا قرض باپ کو دیا جائے یا بیوی کو؟

besturdubooks.wordpress.com مولاً : میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم قرض لی، پھر ہم دونوں چھٹی پر یا کستان گئے ، و عدہ تھا کہ واپسی پر قرض ادا کر دو نگا ، میں تو چھٹی گزار کر آ گیا مگر میرے یہاں آنے کے ایک ماہ بعد میرے دوست کاکسی حادثہ میں انتقال ہو گیااور وہ سعودی عرب نہ آسکا، میر او وست شادی شدہ تھا ،اس کی دو بچیاں بھی ہیں ، انقال کے بعد میرے دوست کے دالدین نے دوست کی بیوی اور بچول کو گھرے نکال دیاہے، میرے دوست کی بوی اینے بچوں کے ساتھ والدین کے یہاں رہائش پذرے، اب سوال سے ہے کہ میں قرض دوست کے والدین کو دوں یااس کی بیوی

جو (ب: آپ نے اپنے دوست سے جور تم قرض کے طور پرلی تھی،اس کے مرجانے کے بعد بیر قم وراثت کے طور پر تمام ور ٹاء کو ملے گی، ند کورہ صورت میں آپ اینے د وست کی ماں اور باپ ہر ایک کور قم کا چھٹا حصہ دیکر باقی رقم دوست کی بیوی بچوں کو دیدیں۔

> فلاحی کاموں کے لئے سودی کاروبار میں شرکت مولاً: میری رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے اگر میں اسے فکس ڈیازٹ کردوں یا سی سودی اسکیم میں اسے شامل کر دوں تاکہ اس سے حاصل ہونے والے سود کو کسی فلاحی ادارے میں دیدوں ، یااس سے کسی میٹیم و غریب کی یرورش کروں تو کیااس مقصد کے تحت سودی اسکیم میں شرکت جائز (وزیراحمد شاید - جده)

جو (ب: فکس ڈیازٹ یا کسی اور سودی اسکیم میں اپنی رقم لگانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، جا ہے اس ہے حاصل ہونے والے سود کو تکمل طور پر نیک کام میں لگادینے

سوال وجواب (حقہ چہارم) ۲۹۷ (حقہ چہارم) کاار اوہ ہو، اس لئے کہ شریعت کابیراصول ہے کہ کسی نیکی کے لئے ناجائز ذریعہ یاحرام کالالاجھی ار تکاب جائز نہیں، آپ اینے طال مال سے اپنی استطاعت کے مطابق فقراء ومساکین کی مدد کریں، ہاں جوسود کی رقم بغیراختیار کے مل جاتی ہے،اس کے بارے میں علماءنے بعض مصالح شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہی فتویٰ دیاہے کہ اسے بنک میں چھوڑ دینے کے بجائے بنک سے نکال کر بلانیت ثواب کسی مختاج وضرورت مند کو دیدیں۔

# کرنسی کی قیمت میں کمی بیشی اور قرضه

موڭ : میں نے اپنے بھینچ کو ۱۹۸۱ء میں قرض دیا تھا، وہ یا کستان میں تھااس نے پندرہ ہزار رویے مانگے تو میں نے ۱۸ ۳۳۸ریال کاڈرافٹ بنوایا جس کے اس و قت بندرہ ہزار پاکستانی روپے ہے اور میں نے وہ ڈرافٹ اے روانہ كرديا، اب عيد الاصلىٰ كے موقع يريس نے يہيے ماسكے تواس نے كہاكہ میں آپ کو پاکستانی بندرہ ہزار روپے دے دونگا، میں نے کہا آپ مجھے ۳۸۱ سرریال دیں کیو تکہ اِس وقت ۱۸۳۰ رریال کے پندرہ ہزار ریال بنتے ہیں،اس طرح ۱۶۴۱ر ریال کا میر اخسارہ ہو تاہے، جس کے تقریباً پاکستانی چودہ ہزرارویے بنتے ہیں ، چند دوستوں نے بیہ فیصلہ کیا اور میرے جیتیج ہے کہا کہ تم دس ہزار روپے اور دیدو،اور وہاس پر تیار ہو گیاہے، تو کیا پندرہ ہزار کے علاوہ یہ دس ہزار کی زائدر تم میرے لئے (محريونس-ينبع البحر) طلال بياحرام؟

جواب: قرض کے سلیلے میں اصول میہ ہے کہ شکی مقروض کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں کیاجا تا بلکہ جس شکل میں قرض لیا گیااسی شکل وصورت میں لو ٹایاجائے گا، جائے جب بھی لوٹایا جائے ،اگر قرض کی ادائیگی کے وقت مال مقروض کی قدر و قیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہو، تو مقروض کو مال مقروض میں کمی کرنے اور تم ادا کرنے کا حق نہیں ، اسی طرح ادائیگی کے وقت مال مقروض کی قدر و قبت کافی گھٹ گئی ہو تو

zsturdulooks.wordpress.com قرضدار کو مقروض ہے اضافہ کرنے اور زیادہ ادا کرنے کا مطالبہ بھی جائز نہیں ، و يه صورت سود ميں شار ہو گی، علامه علاءالدين هسكفي لکھتے ہيں :

> انه مضمون بمثله فلا عبرة بغلاته ورخصه . (١) قرض ای کی مثل ہے دیا جائے گا اور اس میں ار زانی اور گر انی کا لحاظ

مثلاً اگر آپ آج کسی کو پندرہ ہزار روپے پاکستانی قرض دیں اور ایک سال بعد واپس لیں تو یہ کہ کر میں ہزررو بے پاکستانی کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت رو بے کی قیمت میں کی ہو گئی ہے ایک سال پہلے پندرہ ہزار روپوں کی جو قیمت تھی اب دہ ہیں ، ہزار کی ہے ،یاا یک سال پہلے پندرہ ہزار روپوں میں جو چیز خریدی جاسکتی تھی یااس و تت جتنی ضر در ت**یں بوری ہوتی تھیں ،اب وہ چیز میں ہزار میں م**لتی ہے یاا تی ضر ور تیں اب ہیں ہزار میں بوری ہوتی ہیں ، یہ صور ت جائز نہیں بلکہ بیہ سود ہے ، جو حرام اور شکین گناه ہے۔

ای طرح اگر آپ آج کسی کو د س ہزار ریال قرض دیں اور دوسال بعد واپس لیں توبیہ کہہ کر گیارہ ہزار ریال کا مطالبہ نہیں کر کتنے کہ دوسال پیلے دیں ہزار ریال کے جتنے پاکستانی روپے بنتے تھے اتنے پاکستانی روپے ،اس وقت گیارہ ہز ارریال میں بنتے ہیں ، ای طرح اگرادا ئیگی کے وقت نو ہرار ریال میں اتنے پاکستانی روپے بن جاتے ہوں جتنے کہ دوسال پہلے ( قرض لیتے وقتہ ) دس ہزار ریال میں ہے بنتے تھے تو قرض اداکر نے والے کوایک ہزار ریال کم کر کے نو ہزار ریال اداکر نے کا حق نہیں ،اس کو بورے وس ہزار ریال اداکر نے ہوں گے ، کیونکہ جو چیز قرض کے طور پر لی جائے وہی ادا کی جائے گی،اس کی قیمت اور قدر کااعتبار نہیں کیا جائے گا، ہاں باہمی رضامندی ہے ادائیکی کے وفت کوئی دوسری شئی بی اور دی جاسکتی ہے ، حیاہے وہ مال مقروض ہے تم یازیادہ قیمت کی ہو، یہ اس لئے جائز ہے کہ حقیقتا ہے خرید و فرو خت ہے ،اور خرید و فرو خت میں خرید

به (۱) در مخار ۱۷۲۰۳

نے اور بیچنے والے کو کمی بیشی کا اختیار ہے۔

besturdubooks.wordpress.com جنانچہ اگر آپ کسی کو مثال کے طور پر پاکستانی پندرہ ہزار روپے قرض دیں تو جتنی مدت کے بعد بھی واپس لیں تو آپ پاکستانی پندرہ ہزار روپے ہی کے حقد ارہیں،ا س میں اضافہ یا کسی اور چیز کے مطالبہ کا آپ کو حق نہیں ، ہاں باہمی رضامندی ہے روبوں کے بدلے کسی اور چیز کو آپ لے سکتے ہیں ، کہ مجھے پندرہ ہزار روپے کے بدلے تین ہزار ریال دیدویاتم اپنی فلال گاڑی مجھے دیدو، جاہے اس گاڑی کی قیمت یا تین ہزار ریال کی قیمت پندرہ ہزار روپے پاکستانی ہے زیادہ ہو ، بیہ اس لئے جائز ہے کہ بیہ صورت خرید و فروخت کی ہو گئی،اگر دہ مخص (مقروض)اں پر راضی ہو تواس میں کوئی مضائقہ نہیں، واضح رہے کہ یہ صرف مقروض کی رضامندی پر مو قوف ہے ور نہ آپ کو اس پر جبر کرنے یا زبر دستی مالِ مقروض کے علاوہ زیادٰہ مالیت کی چیز وصول کرنے کاشر عی طور پر حق نہیں، آپ وہی چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ نے قرض کے طور يردي۔

> ند کورہ سوال میں چو نکہ آپ نے ۱۸ ۳۳۸ رریال کا ڈرافٹ بنواکر اسے پندرہ ہزار پاکستانی روپوں میں تبدیل کر دیااور جو چیز آپ کے سجیتیج کو بطور قرض کے ملی، دہ پاکستانی پندره ہزار رویے تھے نہ کہ ۳۸۱ سرریال کو یا هیقتہ آپ نے پندرہ ہزاریا کستانی رویے قرض دیالہٰدا آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں،اس میں اضافہ کا مطالبہ سود میں شار ہوگا،اور آپ کے بھتیج کے لئے یہ جائزے کہ وہ پاکستان میں آپ کو پندر ہزار روئے یا کستانی ادا کرے یا بیندرہ ہزار روپے پاکستانی ڈرافٹ بناکر آپ کے حوالے کرے ، ہاں اگر آپ اس وقت پاکستانی روبوں کے بجائے ۳۳۸۱ر بال قرض ویتے تواس وقت بھی آپ کوا ۳۸سرریال کے مطالبہ کا حن رہتا۔

> اگر اس وقت آپ یا کستانی پندرہ ہزار روپوں کے بجائے ریال کے شکل میں اپنا قرض وصول کرنا جا ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو زبر دستی کرنے کا تو حق نہیں ، لیکن قرض لینے والا اور اب اوا کرنے والا اس معاملہ پر بخو شی راضی ہو تو پیہ صورت جائز

وال وجواب (حضہ جبارم)

مو کی اور البی صورت میں جتنے ہزار ریال پر بھی دونوں کی رضامندی ہو جائے وہ جائز ج ہے، مثلاً آپ کہیں کہ مجھے پندرہ ہزار پاکستانی روپے کے بجائے مجھے تم تین ہزار ریال دویا ڈھالی ہزار ریال اور آپ کا معتبجہ اس پر راضی ہو تو یہ آپ کے لئے جائزے،اس لئے کہ مخلف ممالک کی کر ٹسی کو مستقل الگ شے مان کر اکثر علماء نے اس میں کی بیشی کے ساتھ تبدیلی (گویاخرید و فروخت) کو جائز قرار دیاہے ،اگر باہمی رضامندی نہ ہوسکے تو پھر شرعاً آپ کو پندرہ ہزار رویے یا کستانی کے مطالبہ کرنے اور وصول کرنے

واضح رہے کہ پاکستانی روہوں میں ہی ادائیگی ہو تو اس میں کچھ بھی اضافہ کے مطالبه کا آپ کوحق نہیں ، کیونکہ ایک ہی نوع اور ایک ہی جنس کی چیز وں کی خرید و فروخت اور تبدیلی میں کمی بیشی جائز نہیں بلکہ سود ہے ،احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ آپ نے جس شکل میں قرض دیا ہے اس شکل میں وصول کریں اور ظاہری نقصان کو نقصان نہ مجھیں، بلکہ اللہ کے بہاں اس کے بے حساب اجرو نواب کی امید رتھیں، بیٹک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرما تا۔

# مدد واعانت یا قرض کی اد نیگی؟

مول : میں ابھی چھٹی سے یہاں پہنچاہوں میرے ذمہ کچھ قرض کی ادائے ہے ، او حر کھروالوں کا تقاضاہے کہ شادی کی تیاری کے لئے پیسے روانہ کروں، خاندان میں دو تین شادیاں ہونے والی میں ، مسلد کھانے یہنے کا نہیں بس شادیوں پر کپڑے وغیرہ بنانے کے لئے چیے منگوار ہے ہیں ، میں سلے قرض ادا کروں ماشادی کی تیاری کے لئے میے روانہ کروں، میں کسی کا قرض اینے ذمہ باقی رکھنے ہے ڈر تاہوں ، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بجروسہ نہیں،شر عامجھ برکس کاحق زیادہ ہے؟ (ندیم خان-جده) جو (رب : آپ پہلے اپنا قرض اوا کریں قرض کی ادائیگی بہر حال مقدم ہے ،اس کے

besturdubooks.wordpress.com بعد جائز کاموں میں اینے گھراور خاندان والوں کی مقد در مجر مدد کریں ، یہ صلہ رحمی کا تقاضا بھی ہے اور بہت زیادہ اجر و تواب کا کام بھی ،اگر قرض کا بوجھ زیادہ نہ ہو اور اس کے آسانی سے ادا ہونے کی امید ہواور پھر خاندان میں کوئی ضرورت مند ہو تو قرض کی ادائیگی کو پچھ مؤخر کر کے ضرورت مند کی ضرورت بھی بوری کی جاسکتی ہے یہ ہر تخص کے اینے معاشی حالات پر منحصر ہے۔

# موسيقي كياجرت

میری ایک کزن ہے جو یونیورٹی میں پڑھتی ہے ،اہے موسیقی ہے بجین ہی ہے لگاؤتھا،اب وہ با قاعد واسٹیج پر آکر گاتی ہے،( عام گانے تہیں بلکہ غزلیں ) بلکہ ہمارے ہاں ایک فرم نے ہر ماہ ان کے غزل شو کے سلسلے میں ان کی تنخواہ مقرر کی ہے ، یہ چو نکہ ہماری رشتہ دار ہیں لہذا ہمار اان کے ہاں آنا جانا رہتا ہے ،اس سلسلہ میں بیہ سوال یوج منا ہے کہ ان کی کمائی حرام ہے یا حلال ؟اگر حرام ہے تو کیا ہمیں ان کے گھر کا کھانا اوران کی طرف ہے دیئے گئے گفٹ وغیر ولینے میا ہمیں کہ نہیں؟

جو (*ر* : گانا بجانا جسے آپ موسیقی بھی کہہ سکتے ہیں ،اور اس گانے بجانے اور رقص کو بعض لوگ ثقافت بھی تہتے ہیں ، بہر حال کسی چیز کا نام بدلنے ہے اس کا حکم شرعی نہیں بدل سکتا،اسلام میں موسیقی کی ہرفتم ناجائز بلکہ حرام ہے ،اور حرام کام کی کمائی بھی یقینا حرام ہوتی ہے،اس سلسلہ میں ہمارے سامنے وہ حدیث ہے جوامام الطبر انی نے معم كبيريس تقل كى ہے، جس ميں رسول اكرم عليك كابيار شاد موجود ہے كه كانا كانے والی مغنیہ کا گانا اور گانے کی اجرت دونوں حرام ہیں ،(۱)ای طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی سر کار دوعالم ﷺ نے تین قسم کی کمائی (اجرت) کو حرام کہاہے ،اور ان تنیوں میں ایک نائیکہ و گائیکہ کی کمائی ہے ،(r) آپ کی کزن اسٹیج شو ، شام غزل اور

<sup>(</sup>۱) مشكوة ؛ باب الكسب و طلب الحلال ؛ الفصل الثاني. (۲) بخاري ؛ حديث بمبر : ۲۲۳۷

سوال وجواب(هفتہ چہارم) ۳۰۲ موسیقی کے دوسرے پر دگراموں کے ذریعہ جو پیسے کماتی ہیں دہ شرعاً حرام ہیں اور ہوئی حرام کمائی کا کھانا پیتااور گفٹ وغیرہ مجمی یقینا حرام ہی ہیں، چنانچہ فقہاء ککھتے ہیں:

> لايجوز الاستيجار على شيئي من الغناء والنوح والمزامير .... ولا اجر لهم في ذلك . (١)

> مزامیر ،نوحہ خوانی اور گانے بجانے وغیر ہ کے کاموں پرنسی کو اجیر ر کھنا درست نہیں ہے اور وہ اجرت کے حقد ارنہیں ہوتے ہیں۔

محویا کہ میں تمام ترحرام اور شیطانی کام ہیں اور ان پر اجرت دینالیناد و نوں حرام ہے۔ ولالي كاييشه

> سول : اسلام میں عقاری (ولالی) کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس سے کمائی ہو کی رقم جائزے یا نہیں؟

جو (ب: ولال شریعت کے اصطلاح میں اجر کانام ہے، اور اجر جس کاکام کر تاہوہ ای ہے اجرت یانے کا مستحق ہو تاہے ،اگر بائع کا کام کر تا ہو تو وہ بائع کا اجیر ہے اور اگر مشتری کاکام کر تاہو تومشتری کا اجر ہے،اور اس سے اجرت یانے کا حقد ارہو تاہے،اور اس کی اجرت حلال ہے ،البتہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کام ایک کا ہو اور اجرت دونوں ہے وصول کرے یہ ناجا بڑے۔

ہاں اگر کوئی تحص دونوں کا کام الگ الگ کام ہونے کی بنایر دونوں ہے معروف اجرت لے تواپیا کر سکتاہے، در مخار اور اس کی شرح روالمحتار میں ہے:

> واما الدلال فان باع العين بنفسه باذن ربها فاجرته على البائع(قال الشامي) وليس له اخذشيني من المشترى (الى قوله) فالظاهر انه يعتبر العرف هنا لانه لاوجه له ، وان سمَّى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف(قال الشامي) فتجب الدلالة على البائع او المشتريشش او عليهما بحسب

<sup>(</sup>۱) هنديه ۳۳۹/۳ ، باب اجارة التعاصي

besturdubooks.wordpress.com

العرف . (١)

"أگردلال نے شکی کومالک کی اجازت سے خود فروخت کیا تواس کی اجرت یا نفع بائع پر ہوتی ہے (علامہ شامی لکھتے ہیں کہ) مشتری سے کچھ بھی وصول کرنا اس کے لئے درست نہ ہوگا، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں عرف کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ مشتری سے لینے کے کوئی معنی نہیں۔"

لڑ کیو**ں کا پڑھنااور ملاز مت** کرنا

موران: ہارے ہاں اڑکوں کی تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ادھر گھر کے نزدیک ہی ایک گراسکول تغییر ہوا ہے، اور دہاں تعلیم شروع ہوگئ ہے ، میری یوی بی اے تک پڑھی ہوئی ہے، بعض احباب کی اور خود میری یوی کی مجی خواہش ہے کہ تدریس سے وابستہ ہو جائے، الحمد لللہ یوی بایر دہ ہے ، الحمد للہ یوی بایر دہ ہے ، الحمد للہ یوی بایر دہ ہے ، الحمد للہ یوی ماحب بایر دہ ہے ، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ عورت کی کمائی مرد کیلئے رسول اللہ علی تو ترام قرار دی ہنمائی ہے ، اس سلسلے میں تشویش میں جتلا ہوں کیا کروں؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا عورت کے لئے سرکاری نوکری کرنا جائز ہے اور کیا مرد اس کی کمائی میں سے کھا سکتا ہے؟

موراب: علم حاصل کرنے اور علم کو بھیلانے، دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و معی عن المنکر کرنے میں مسلمان عورت بھی ای طرح ہے اپناخی اواکرے گی جس طرح ایک مرویہ امور انجام ویتا ہے، سیدہ کا نئات ام الموسنین عائشہ کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے جس میں وہ انصاری خواتین کے علم سکھنے کی تعریف کرتی ہیں کہ "
انصاری عور تیں کتنی اچھی ہیں کہ ان کو ان کے حیا (بردہ کی پابندی) نے علم حاصل کرنے ہے ( تفقہ فی الدین ہے ) نہیں روکا "ہمارے معاشرے میں آج اس بات کی

<sup>(</sup>۱) درمختار ورد المحتار ۲۲/۳

کرائیں، کوئی بعید نہیں کہ اگر ہماری خواتین صحیح معنوں میں مسلمان خواتین کا کر دار ادا كريں تو ہمارے ہاں انہى كى بركت سے انقلاب آجائے ، اسلام نے عورت كو ديني و د نیوی جائز علوم حاصل کرنے ، علم کو پھیلانے ، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں کام کرنے ، اور روز گار حاصل کرنے ہے قطعانہیں روکا، بشرطیکہ پر دے اور شرعی یابندیوں کا خیال ر کھاجائے، آپ کی اہلیہ ملاز مت کر سکتی ہیں ،اور تدریس کا شعبہ تو علم کے پھیلانے کا شعبہ ہے جو بجائے خو دا یک مقدی و مبارک عمل ہے۔۔

یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ بیوی کی کمائی شوہر پر حرام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے اور جاہلانہ خیال ہے ، سیدہ کا ئنات اُم المومنین حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے مال کور سول کریم علیہ نے تجارت کے لئے استعمال کیا، عبداللہ بن مسعودٌ کی اہلیہ کے بارے میں بھی مذکور ہے کہ دوایئے شوہر کی مالی مدد کیا کرتی تھیں ، آپ این ہوی کو تدریس کے اس شعبے سے منسلک ہونے سے نہ رو کیس بلکہ ان کی ہمت افزائی کریں،اللہ کرے کہ ہمارے تعلیمی نظام اور اداروں میں ہمیں ایسے مر د وخوا تنین مل شکیس جو حقیقی معنوں میں ایٹھے مسلم استاد کا کر دار ادا کریں تا کہ ہمار ی نی نسل مغرب کی غلیظ ثقافتی اور فکری یلغار کے خطرات سے محفوظ ہو سکے ،جو ہمارے تعلیمی اداروں اور میڈیا کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔

شراب کی کمائی حرام ہے

مولان: کیاشراب کی د کان کی کمائی جائزے؟ (عيدالغفور - بحرين) جوال : شراب کی کمائی حرام ہے، رسول کریم علیقے نے شراب پینے والے کی طرح شراب نچوڑ نے والا، پینے والا، اٹھانے والا، وہ جس کے لئے اٹھاکر لے جائی جائے، پلانے والا، فروخت کرنے والا،اس کی قیمت کھاجانے والا، خرید نے والا،اور وہ جس کے لئے خریدی جائے،ان سب پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ترمذي ، كتاب الأشربة

اجرت اور مز دوری حلال ہے

besturdubooks.wordpress.com مو (🖔 : میں انڈیا میں اپنی د کان پر گاڑیوں کا کام کرتا تھا ، وہاں میراا یک پرانا گاہک تھا، میں اس کا کام کر کے اس ہے اپنی اجرت جو میر احق بنتی تھی لیتا تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ آدمی شراب و غیرہ کا کاروبار کرتا ہے ، تو ظاہر ہے کہ اس کی کمائی حرام ہوئی۔لیکن سوال بیہ ہے کہ میں جواس ہے ا بنی محنت کا ببیبه لیتا تھا کیاوہ بھی حرام بوا،اس طرح کیاحرام کمائی بھی (سیدرضا-کمه کرمه) حلال ہو شکتی ہے؟

جو (*ل* : آپ کی محنت و مز دور کی اور اجرت جو آپ شر اب کا کار و بار کرنے والے کا کام کر کے لیتے تھے وہ آپ کے لئے حلال تھی، کیونکہ نہ آپ اس کی د کان پر کام کرتے تھے اور نہ اس کے کاروبار میں آپ کا تعاون تھا، ایک ہی چیز نسبت بدلنے سے بسااو قات ایک شخص کے لئے حلال اور دوسرے کے لئے حرام ہو جاتی ہے ، مثلاای مثال کو آپ اس طرح سوچیں کہ ایک شخص جائز تجارت کر تا ہو تو اس کی آ مدنی اور ر و پہیہ پبیبہ اس کے لئے بقینا حلال ہے ،اب اگر وہ اپنے حلال بیسے سے شراب کی ہو تل خرید لے تووہ روپیہ جو کہ اب تک خریدار کے پاس حلال تھا، کیکن اب شراب کی قیمت اوراس کے عوض کے طور پر چنجنے والے کے لئے حرام ہو گیا،اس لئے کہ اس کے یا س وہ شراب کے عوض اور بدل کے طور پر ہے،اب اگر آپ اس کا جائز کام کر کے اپنی اجرت ای ہے لیتے ہیں تو گو کہ وہ روپیہ اس شخص کے پاس حرام کا ہو ، لیکن نسبت اور تعلق بدل جانے کی وجہ سے آپ کے لئے اس کی میثیت حلال کی ہو گی۔

اس کی تائید ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے ، سیدنا انس سے مروی ہے ک آپ علی کے پاس صدقہ کا گوشت لایا گیا، سیدنا بر روہ کو کسی نے صدقہ کا گوشت ہدید کیا تھا، آپ علی ہے پاس وہ گوشت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور میرے لئے ہدیہ ہے ،(۱) ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح کرتے

 <sup>(</sup>۱) بخارى عن عائشه ، باب قبول الهدية ، كتاب الهبة

ہوئے لکھتے ہیں:

besturdubooks.wordpress.com

ان الصدقة اذا قبضها من يحل له اخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه ان يتناول منها اذا اهديت له او بيعت . (١)

"صدقہ پراگرایا مخص قبضہ کرلے جس کے لئے صدقہ لیناطال ہے، پھر دہ اس میں تقرف کردے تواس سے صدقہ کا تھم ختم ہو جاتا ہے اور جس کے لئے صدقہ حرام ہے،اس کو ہدیہ کرنے سے یا بیچنے سے اس کے لئے طلال ہو جاتا ہے۔"

لیموزین نمینی کی ملاز مت

مولان: یہاں عام طور پر لیموزین کمپنی والے ڈرائیوروں کو گاڑی پچھ اس طرح
کے معاہدے پر دیتے ہیں کہ ڈرائیور تین سال تک ہر دن ووسوریال
مالک کواداکرے، مالک یا کمپنی کی طرف ہے اس کی کوئی شخواہ مقرر نہیں
ہوتی، وہ ایک دن میں کم یازیادہ جتنا بھی کمائے کمپنی کو ہر حال میں ہو سیہ
دوسوریال وینا ہوگا، باتی گاڑی کی مرست وغیرہ کی ذمہ داری ڈرائیور
پر ہوگی، تین سال کے بعد گاڑی ڈرائیور کے نام کر دی جاتی ہے، اور وہ
اس کا قانونی طور پر بھی مالک ہو جاتا ہے، کیا اس طرح کا معاہدہ یا
ملاز مت جائز ہے؟ شرعائی میں کوئی قباحت تو نہیں؟ نیز کیا یہ سود کے
ملاز مت جائز ہے؟ شرعائی میں کوئی قباحت تو نہیں؟ نیز کیا یہ سود کے
دم سے میں آتا ہے؟

جو (ب : بیراصل میں قبط وار خرید و فروخت کی صورت ہے ،جو کہ شر عا جا تزہے ، اس لئے اس طرح کامعامدہ اور بیر ملازمت جا تزہے سود میں اس کا شار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتع الباري ۲۵۹/۵ ، ط: کراچی

امامت کی تنخواہ

besturdubooks.wordpress.cor

موڭ: كيانماز پڙهانے كى تخواه ليماجا ئزہے،اور كيابيه آيات البى اور دين كو بيچنا نہيں۔؟

جو (رب : امامت کی تنخواہ لینانماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، اور نہ ہی ہے دین اور آبات کو بیچنا ہے ، متقد بین علماء احناف نے نماز پڑھانے ، اذان دینے اور قرآن پڑھنے پڑھھانے کی اجرت کو حرام قرار دیا تھا ، لیکن متاخرین علماء نے اس کو دینی ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دیا ہے ، یہ حقیقت میں اس وقت اور اس محنت اور مشقت کی مکافاۃ ہے جس کا تعلق پڑھانے والے ہے ہے۔

بینک کی ملاز مت

مو (احدزمان خان - ریاض کی ملازمت جائز ہے کہ ناجائز؟ (احدزمان خان - ریاض)

جو (آب : بینک کے تمام معاملات سود پر جنی بیں اس بیس سودی معاملات لکھنے ہوتے ہیں اس کی ملاز مت سودی کاروبار میں تعاون ہے ، جو کہ ناجائز ہے ، اللہ تعالیٰ کاار شادہے :

لا تعاونوا على الاثم والعدوان . (مائده-٢) مختاه اور ظلم كے كام ش كى كاتعاون ندكرو..

مدیث شریف میں ہے :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله و كاتبه ، وشاهده وقال هم سواء . (۱) رسول الله عليه في سود لين اور دين واله ، سودى معالمه لكف واله اور كواه بنن واله برلعنت فرمائي هـ

<sup>(</sup>١) ابو داؤد عن ابن مسعود ، باب في آكل الربوا وموكله كتاب البيوع

اب (حضه چبارم) ۳۰۸ (حضه چبارم) ۱۳۰۸ ابر هنده چبارم) ابر دخته جبارم) ابر دخته جبارم کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر در میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کا در میں میں سودی کار د بار کو لکھنا وغیر و پرل آلانوں ابر کار کار د بار کو لکھنا و غیر و پرل آلانوں ابر کار د بار کو لکھنا و غیر و پرل آلانوں ابر کار د بار کو لکھنا و غیر و پرل آلانوں ابر کار د بار کو لکھنا و غیر و پرل آلانوں ابر کے بین کو کو کھنا کو بین کے بین کے بین کے بین کے بین کار د بار کو لکھنا و غیر و پرل آلانوں ابر کو بین کے بیار کے بین کے بیار کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بی کے بین کے بین کے بی در ست نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ کوئی ووسری ملازمت تلاش کریں ،اللہ نے خود روزی کاوعدہ فرمار کھاہے ،اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ آپ حلال رزق کی جنتجو کریں ، اور آپ كومنجانب الله مدونه ملے۔

## تراو تح يراجرت

مولال : تبعض حافظ تراویج پڑھا کر پیے لیتے ہیں ، کیا یہ جائز ہے ؟ (سيد محمر حماد - طا أنب)

جو (ب : یہ جو عام طور پر رواج ہو گیاہے کہ لوگ اجرت متعین کر کے کسی حافظ سے تراویج میں قر آن پڑھواتے ہیں اور حفاظ اپنا گاؤں اور اپناشہر حچیوڑ کر دور دور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روپیہ زیادہ ملتا ہو ، یہ مناسب نہیں ہے ، مسئلہ یہ ہے کہ تراو سطح میں اجرت پر قر آن پڑھوانے کو علماءنے ناجائز لکھاہے ،مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے اس کے لئے اس حیلہ کو جائز قرار دیاہے کہ حافظ صاحب کور مضان کے مہینے کا نائب امام مقرر کر لیا جائے ،اور جوروپیہ ملتاہے اے امامت کی اجرت <del>سمج</del>ھا جائے ،<sup>ریک</sup>ن مولانااشر ف علی تقانوی نے اس حیلیہ کو نا جائز لکھاہے فرمات ہیں :

دیانات میں جو کہ معاملہ فی ماہین العبد و ہین اللہ ہے حیلیہ مفید جواز واقعی كونېيں ہوتے،للبذايه ناجائزے۔(۱)

اس کی ناجائز ہونے کی بنیاد وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں قر آن کو ذر بعیہ معاش بنانے کی ندمت کی گئی ہے ،ای لئے متفدیین احناف نے طاعات و مبادات پر اجرت لینے کو ناجائز سمجھا ہے ، تاہم متاخرین احناف نے دینی ضرورت شدیدہ کی بنا پر کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو دینی تعلیم کا سلسلہ بند ہو جائے گا،اور نماز وغیر ہ کی صیح ادا نیگی نہ ہو سکے گی ،اور یہ چیزیں فرائض میں ہے ہیں جن کو پورا کر ناہرمسلمان پر

<sup>(</sup>۱) امداد الفتاوي ۱۸۵۸

سوال وجواب (حصّه چبارم) ۲۰۰۹ فرض ہے،اور تراو تح میں بورا قر آن سنناساناسنت ہے،اور یہ سنت الم ترکیف پڑھ کرلیا ہیں۔ سنت کے میں بورا قر آن سنناساناسنت ہے،اور یہ سنت الم ترکیف پڑھ کرلیا ہیں۔ تھوڑا قرآن پڑھ کر بھی ادا ہو سکتا ہے ، اس لئے تراوی پر اجر ت لینااور دینا دونوں ناجائز ہے ، (۱) اجرت کیکر قر آن خوانی کرنا درست نہیں ہے ، اس کی جو بنیاد ہے وہی بنیاد تراوی کی راجرت لینے میں بھی ہے،اس لئے جیسے قر آن خوانی پر اجرت ناجائز ہے، ای طرح اجرت لے کر تراوی مجھی ناجائزہ، علامہ شامی نے لکھاہے:

> الحاصل ان ماشاع في زماننا من قرأة الاجزاء بالاجرة لايجوز لان فيه الامر بالقرأة واعطاء الثواب لاجل المال ، فاذا لم يكمن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فاين يصل الثواب الى المستاجر ولو لا الاجرة ماقرأ احد لاحد في هذا الزمان بل جعلوا القران العظيم مكسباً و وسيلة الى جمع الدنيا انا لله وانا اليه راجعون . (٢)

حاصل ہیہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں قرآن پڑھ کر اجرت لینے کا جورواج ہو گیاہے وہ جائز نہیں ہے ،اس لئے کہ اس میں تلادت اور اس کا تواب مال کی وجد سے کو بخش دینے کا تھم ہے ، اور علاوت یہاں محض مال کے لئے ہے، توجب پڑھنے والے کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تواس کااجر بھی نه ہوگا، تو پھر نواب اجرت ادا کرنے والے کو کیوں کر ہنچے گا،اور حقیقت پیہ ہے کہ اگر اجرت نہ ملے تواس زمانے میں کوئی کسی کے لئے علاوت نہ کرے ، دراصل ان لوگوں نے قرآن کو ذریعہ معاش اور دنیا کمانے کا ایک وسیلہ بنالياب، انا الله وانا اليه راجعون.

نیکن اگر کوئی معاوضہ متعین نہ کرے اور لوگ خود ہی اپنی طرف ہے کچھ پیش كرديں تواس كى حيثيت چونكه اجرت اور معاوضه كى نبيس بلكه بديه و تحفے كى ہے لہذا اس شے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،البتہ حافظ کو جاہئے کہ اخلاص اور ر ضاءالہی کی

<sup>(</sup>۱) والمتحار ۲۰۵۵ كتاب الاجارة (۲) و د المحتار ۲۰۵۵

سوال و دواب ( سے چہارم) ۳۱۰ نیت سے ترواتے پڑھائے ، ورنہ اس عظیم خدمت پر اجر و تواب کے لحاظ سے اللہ ﷺ نیت سے ترواتے پڑھائے ، ورنہ اس عظیم خدمت پر اجر و تواب کے لحاظ سے اللہ ﷺ یبالاس کا کوئی حصہ نہ ہو گا۔

زیادہ مال کی طلب

مو 🖰 : یہال بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کااینے وطن میں احیما خاصا گزارہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنادے رکھاہے کہ جتنی محنت وہ یہاں کرتے ہیں ان کو اتنااینے وطن میں کریں تو بھی اچھی خاصی آمدنی انہیں ہو سکتی ہے ،اور احیماو قت گزر سکتا ہے ، لیکن وہ لوگ پھر مجھی او ھر دودو تین تمن سال تک اینے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں ، صرف اور صرف دینا میں اپنی جا کداد بڑھانے کے لئے وطن اور بیوی بچوں ہے دوررہتے ہیں،ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

(محمد بإررانجها-الباحه)

جو (اب : رزقِ حلال کمانے کے لئے اور حلال مال بڑھانے کے لئے اپنے وطن سے دور ہنااور جائز ذرائع آمدنی اختیار کرنا جائز ہے ،البتہ محض لالجے،طمع دنیا کے کی حد ہے زیادہ محبت اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی دھن میں لگ کر بیوی بچوں کے حقوق یا مال کرنائسی بھی طرح جائز و مناسب نہیں ہے ، شرعی عذر کے بغیر ہوی ہے جیے ماہ ۔۔۔ زیاد در ور رہنا بھی شر عامنع ہے کتنے وہ لوگ ہیں جود نیااور مال کمانے و بڑھانے کے شوق میں کئی سال تک اپنی بیوی بچوں اور وطن سے دور رہتے ہیں ، یہ لوگ ہیے تو خوب کمالیتے ہیں نیکن وطن واپسی کے بعد انہیں وہ سکھ اور چین نصیب نہیں ہو تاجو ا یک عام غریب شخص کو میسر جو تا ہے ،اور جو وطن میں رہنے دالے ( تقریباً ) ہر عام تخص کو میسر ہے۔

غلط در خواست سے تنخواہ حلال نہیں

besturdubooks.wordpress.com موڭ : میں یہاں سعودی عرب میں ملاز مت کررہاہوں جب پہلی مرتبہ یہاں آر ہاتھا تو پاکستان میں اپنی سمپنی کو یہ غلط در خواست دی کہ تعلیم کی غرض ہے باہر جارہا ہوں ،اس طرح دو سال کی چھٹی لیکر روزگار کے لئے جلا آیا اور پاکستان میں سمینی ہے شخواہ مجھی وصول کر تارہا، اگر میں ایسی در خواست نه دیتا تو مجھے مجھٹی نه ملتی ، بلکه استعفی دینایز تا ، کیا به تنخواه میرے لئے ملال ہے اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا جائے میر ہے سلسل دس سال سے بہال رہنے کی وجہ سے میری وہ ملاز مت ختم مجمی ہو گئی ہے۔

جو (*رب : آپ نے حجو*ٹی در خواست اور ایک طرح سے دھوکہ دیمر گناہِ کبیرہ کا ار تکاب کیا ہے ، جس پر اللہ تعالیٰ ہے معانی ما نکیں اور توبہ واستغفار کریں ، حجو ٹی اور غلط در خواست و مکر چھٹی لینے ہے تنخواہ حلال نہیں ہوتی ،لہٰذااس در خواست کی بناء پر جتنے دن بھی آپ نے تنخواہ وصول کی ہو وہ آپ کے لئے حلال نہیں اور حرام مال کا شرعی تھم یہ ہے کہ اس کے اصل مالک تک لوٹا دیا جائے ، ( جیسے نا جائز طریقے پر . حاصل کیا تھا)اور اگر اصل مالک کا پته لگناد شوار اور ناممکن ہو تو پھر اس رقم کو بلانیت تواب فقراء و مساكين اور ضرورت مندول ير خرج كرديا جائے ، حرام مال كا ذاتى استعال بہر حال نا جائز ہے ، آپ پر ضروری ہے کہ اس رقم کو سمپنی کی طرف واپس لوٹا دیں، ہاںاگر عمینی موجود نہ ہو ، ختم ہو گنی ہویااس کا مالک بدل چکا ہو اور اصل مالک کا پہتہ د شوار ہو توالی صور توں میں آپ اس رقم کو بلانیت تواب ضرورت مندوں کو دے دیں۔

کیا کمیش لیناجائزے؟

مو (b : ہمارے بیچھ دوست عمار توں کی رنگ سازی کا کام کرتے ہیں ، بعض

besturdubooks.wordpress.com د کا ندار اس کو کہتے ہیں کہ جس بلڈنگ کاتم اتفاق کر و ، اس کے مالک کو ہمارے یاس لے آواور ہم سے رنگ خریدو، سعودی مالک جتنے بر میل ہم ے رنگ خریدے گاہم تم کو فی ہر میل پچاس ریال کمیشن دیں گے چنانچہ ہارے دوست ایباہی کرتے ہیں ،اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ فلاں د کان پر رنگ اچھا ملتاہے ،اس طرح اس کوراغب کرتے ہیں کہ وہ اس د کان ہے رنگ خرید لیتا ہے ، بعد میں بیہ د کا ندار ہے اپنا کمیشن وصول كر ليتے ہيں، كيا كميشن كى بير قم ان كے لئے حلال ب، اور اس طرح كا (مختاراحمدورك-الباحه) معامله حائزيے۔

جو (<sup>(</sup>ب: کمیشن کی جو صورت آپ نے ذکر کی ہے بیہ جائز ہے اور بیہ رقم ان کے لئے حلال ہے ، (۱) بشر طبکہ مالک کو راغب کرنے اور کسی متعین د کان ہے رنگ خرید نے کی رغبت دلانے میں حجوث و فریب اور دھو کہ دہی ہے پر ہیز کیا جائے۔

# فلمی کیسٹ کا کار و بار ؟

مولا: ویڈیواور آڈیو کیسٹ (خصوصاً فلمی کیسیٹ) کے کار وبار کرٹا کیسا ہے؟ جو (ب : فلمی آڈیواور ویڈیو کیسٹوں ہے فحاشی اور آوار گی کو فروغ ملتاہے ، جو کہ ا نفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار ہے مصراور نقصان دہ ہے ،اس لئے بیہ کار و بار جائز نہیں ، (مائدہ-۲) میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ، نیکی اور تقوی کے کا موں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ اور سر تھٹی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرولہنیِ ااپنے کار دِ بار کے ذریعہ گناہ اور فحاثی کو فروغ دینا کہیے جائز ہو سکتا ہے ؟ ہاں دینی کیسیٹس (جس میں تلاوت تقاریر، نعتیں) ہوں،ان کے کاروبار بالکل جائز ہیں۔

سوال وجواب(عضه چبارم)

دوطر فيه شرط جائز تهيي

besturdubooks.wordpress.com مو (٥): ہم تمھی وقت گزارنے کے لئے بے تھیلتے ہیں اور دوستوں کے باہمی ا تفاق ہے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جو شخص پہلے ہار جائے گا وہ دس ریال اداکریگااور دوسرے نمبریر ہارنے والا آٹھ ریال اداکرے گا، ای طرح آ خرتک به سلسله چانا ہے، پھر به جمع شدہ رقم آپس میں کھا لی کر خرچ کردیتے ہیں ، شر عااس کا کیا تھم ہے ؟ جبکہ ہم سب اس ہے اتفاق رکھتے ہیں۔ (عدانسع-رياض)

جو (رب : ہاہمی اتفاق اور ر ضامندی ہے کو ئی بھی ناجا رُز کام جا رُز نہیں ہو جاتا، آپ لوگوں کی اختیار کر دہ بیہ صورت قمار د میسر (جوے) ہے مشابہت رکھتی ہے بلکہ اس کی ایک فتم ہے اس لئے جائز نہیں ، کسی بھی کھیل وغیر ہ میں ہار جیت پر د و طر فه شرط لگانا مثلاً به کهنا که اگر میں ہار گیا تو تنهبیں دس ریال د و نگا،اور اگر تم ہار گئے تو تم مجھے دس ریال دو گے ، جائز نہیں ، ہاں اگر ایک طر فہ شرط ہو مثلاً کو ئی ا یک شخص بیه کیے که اگر میں جیت گیا تو تمہیں دس ریال دونگایا تمہاری وعوت كرُونگاياكونى تيسراً شخص (جو كھيل وغير ہ ميں شامل نہيں ) په شرط لگائے كہ جو جيت جائے اس کو ہیں دس ریال دو نگا توالی صورت جائز ہے۔(۱)

آپ لوگوں کے لئے جواز کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ ہر مرتبہ ایک تخص باری باری کھلانے پائے کی ذمہ داری لے ، ہار جیت اور شرط سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، نیز کھیل وغیرہ کے سلسلے میں رہے ہات چیت بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کھیل کود، تفریح طبع کے طور پریا جسمانی و ذہنی تکان دور کرنے کے لئے جھی تجھار تو جائز ہے، لیکن اس کو مشغله روز و شب بنانا هر گزیپندیده نهی<u>س اور ک</u>ھیلوں میں مجھی وہ کھیل زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے جس ہے کہ تھیلنے والے کے یاجسم وذہن ورماغ کو پچھ تقویت ملتی ہو ،اس کے علاوہ کھیلوں کو بھی فقہاء نے جائز قرار دیا ہے ، تگر اس شرط کے ساتھ کہ

<sup>(</sup>۱) درمختار ۲۵۸/۵، حلال و حرام ص : ۲۳۱

سوال وجواب (حتیه چبارم) ۳۱۴ است اس میں ہار جیت کی شرط (جوا) یا کوئی اور فعل حرام نه پایا جائے ، نیز اس در جه انہماک کلالمسلالی کا سرمیں ہار جیت کی شرط (جوا) یا کوئی اور فعل حرام نه پایا جائے ، نیز اس در جه انہماک کلالمسلامی ہو کہ اس کی وجہ سے فرائض و واجبات شرعی ہے غفلت پیدا ہو جائے ،ای طرح بعض صحیح احادیث میں قدیم زمانہ کا کھیل نرد شیر ( شطر نج و چوسر ) کی مذمت بیان کی گئی ہے ا یک صدیث میں رسول کریم علی کاار شاد ہے کہ جو مخص نر دشیر کھیلے، گویاس نے اپنے ہاتھ کو خزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبویا، (۱) ای طرح ایک اور حدیث میں آب علی ہے ارشاد فرمایا، جس نے نر د کھیلااس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی ک<sub>ا۔</sub>(r)

# بچوں کی کمائی کھانا؟

مو (🖰 : اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حچھوٹے بچوں کو کام پر لگادیتے ہیں کیا نابالغ اولاد کی کمائی کھانادرست ہے؟

جو (ب: حچیونی عمر میں ہی بچوں کو کام لگادینا آگر چہ مناسب نہیں ہے ، اس عمر میں بچوں کی تعلیم وتر بیت کی طر ف زیاد ہ تو جہ دی جانی جائے جائے کیکن اگر کو ئی والیہ بن بچوں کو ا پی تمسی مجبوری کی وجہ ہے کام پر لگادیتے ہیں توان کے لئے بچوں کی آمدنی کا استعمال با سی کراہت کے جائزے، ایک حدیث میں ہے رسول کریم عبی نے ارشاد فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے ، تم ان کے مال خوشی سے کھاؤ ، (٣) بلکہ اگر والدين ضرورت مند ہوں تو دہ اپنی بالغ اولاد کا مال بھی کھا سکتے ہیں ، ايک حديث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یار سول اللہ علیقے! میرے یاس کچھ مال ہے اور میری اولاد مجھی ہے ، میرے والد مجھ ہے میر امال لینا جا ہے ہیں۔ آپ علی نے فرمایا" تم اور تمہار مال

<sup>(</sup>١) ابوداؤد عن ابن بريده ، باب في النهي عن اللعب بالرد كتاب الأدب

<sup>(</sup>۲) ابوداؤ عن ابئ موسى الاشعرى حوالة سابق.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجع عن عائشه ، باب ماللرجل من مال ولده ، أبواب التجارات

تمہارے باب ہی کا ہے''(۱)

besturdubooks.wordpress.com

بٹائی پر کھیتی کی ناجا ئز صور ت

سولان فی میں نے اپنی اراضی پر سبزی کی کاشت کی جو کہ عمو یادو ماہ میں تیار ہو جاتی
ہے، جس کی خرید اری کے لئے یو پاری سے سبزی کی تیاری سے بہلی ہی
معاہدہ ہو تا ہے، مثلاً میں نے آدھا ایکڑ اُراضی پر گو بھی کی کاشت کی اور
میں نے کسی بیو پاری ہے اس تیار ہونے والی ترکاری کا معاہدہ پانچ ہزار
روپے میں کیا، اکثر ایسا ہو تا ہے، کہ معاہدہ ہونے کے بعد موسلادھار
بارش یا طوفانی بارش سے فصل تباہ ہو جاتی ہے، معاہدہ میں ایک شرط
الی بھی ہوتی ہے کہ بارش کی وجہ سے اگر فصل تباہ ہو جائے تو اس کا
ذمہ دار خرید ار ہوگا، نہ کہ کاشت کار، کیا ایسا معاہدہ شرعادر ست ہے یا
ضہیں؟

(نواب دفظ الرحن سریاض)

جو (رب : شرعاً بیه معامله اور معاہدہ درست نہیں ہے جو چیز موجود نہ ہو اور مستقبل میں اس کا موجود ہونانہ ہوناغیر بیتنی ہو توانکل اور اندازے ہے ایسی چیزوں کی خرید ، فروخت سے شریعت نے منع کیا ہے کیونکہ بید دھو کہ اور میسر بعنی جوئے کی ایک قشم ہے ، جس میں فائدہ اور نقصان غیر متعین ، غیر بیتنی اور خطرہ میں ہے۔ چنانچہ صاحب بدایہ کھتے ہیں :

وان یکون الخارج شائعاً بینهما ، تحقیقا لمعنی الشرکة ، فان شرطالاحدهما قفزانا مسماة فهی باطلة لان به تنقطع الشرکة ، لان الارض عساها لاتخرج الاهذا القدر . (۲) بلك مزاعت كے جواز كے لئے يہ بھی ضروری ہے كہ پيداوار دونوں كدر ميان شائع ہو ، ہر شركت كا معنی پایا جائے ، پس اگران ميں سے

 <sup>(1)</sup> إبن ماجه عن جابر بن عبدالله حوالة سابق (1) هدايه ٣٢١/٣ له (٤) الأيا

besturdubooks.wordpress.com تحسی ایک کے لئے چند تغیر متعین کرد کئے جائیں، تویہ معاملہ باطل ہے ال لئے کہ اس سے شرکت ختم ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے زمین ہے ا تی ہی مقدار پیدادار ہو\_

درزبول كيلئے بيے ہوئے كيڑے كااستعال

موال : من سعودي عرب من تقريباً جيه سال سے ليڈي نيلر كاكام كر تا ہوں کپڑاسلنے کے بعد نج جاتا ہے ، یا میں بچالیتا ہوں گامک کو پہتہ نہیں ہو تاکہ کپڑا بچاہے یا نہیں کپڑا،ان نے ہوئے کپڑوں کو کیا میں اپنے یا اسينے بيوى بچوں كے استعال ميں لاسكتا ہوں؟ (محد جليل -جيزان)

جو (ب : كيرُ انجنے كى اطلاع كابك كودے ديجائے اور پھر وہ كيرُ اواپس نہ لے اور آپ کو دیدے تواس کی طرف سے ہبہ وعطیہ سمجھا جائے گا،اس صورت میں اس کاستعمال آپ کے لئے حلال ہوگا، گامک کے اطلاع کے بغیر کیڑار کھ لینا، ایک طرح کی چوری ہے، جس کے بارے میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے ، لہٰذا (اس ہے احتباط کرنا عاہے،استعال کرناہی ہو توا جازت لے لیں۔

# امانت ضائع ہو جائے تو.....؟

مو 🖰 : میں اینے اپنی اہلیہ کو وطن روانہ کیا تو ان کے ہمراہ جو سامان بھیجا اس میں ایک بیک ایما تھا جس میں طلائی زیور اور خرید کئے ہوئے نئے کیڑے تھے اور ساتھ ہی دوستوں کے ویئے ہوئے خطوط (بند لفانے کی شکل میں ) جسمیں ریال وغیرہ مجھی تھے دوستوں کے بیتے پر پہنچانے تھے، میری اہلیہ ائیربورٹ پہنچ کر جب سامان کی وصولی کے لئے بیلٹ پر محمنیں تو کافی انظار کے بعد سامان بیلٹ پر آیا، جس میں ایک جھوٹا بیک سب ہے آخر میں تھلی ہوئی شکل میں دستیاب ہوا( بیلٹ پر آیا )اہلیہ

besturdubooks.wordpress.com نے جب بیک دیکھا تواس میں ہے زیورات رقم اور خطوط غائب تھے، سنتم والول ہے شکایت کی گئی، مگر کوئی فریاد سننے والانہ تھا چو نکہ وہ اکیلی تھیں ، ساتھ میں جار سالہ بچہ بھی تھا، کسی طرح سامان اکٹھا کر کے گھر بہنچ منیں، دوسرے دن نون پر مجھان تفصیلات کاعلم ہوا۔

اب جن دوستول نے رقم وہاں پہنچانے کے لئے دی تھی، وہاں ان کے لوگ آگر میری اہلیہ سے تقاضہ کر رہے ہیں ، اور دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کو ہماری رقم دیں دورنہ ہولیس کیس کریں گے ،اس بارے میں کافی پریشان ہوں کہ آیا مجھے ان کی رقم ادا کرنا ہو گی ،یا نہیں ؟ شرعی نقطہ نظرے آگاہ کریں مہریانی ہوگی۔ (محمد کمال الدین احمد -القنفذہ)

جو (ب: وطن جانے والے کسی دوست کے ذریعے رویبے بیبہ یا کوئی چیز بھیجی جائے تو اس کی حیثیت" امانت" کی ہوتی ہے اور لے جانے والا" امین "ہو تاہے،امین کی رید ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امانت کی ای طرح حفاظت کرے جس طرح ایپے مال یاا پی چیز کی حفاظت کرتاہے،لیکن اگر کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ ہے امانت ضائع ہو جائے توشر عاامین یر کوئی ذمه داری عائد نہیں ہوتی اور اس براس کا تاوان وغیر ہواجب نہیں ہو تا۔ چنانچہ صاحب مدایہ نے لکھاہے:

> الوديعة امانة في يدالمودع اذا هلكت لم يضمنها لقوله عليهالسلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غيرالمفل ضمان ، ولان بالناس حاجة الى الا ستبداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فيتعطل مصالحهم . (١)

> مال ودیعت مودع کے ہاتھ میں امانت ہے، آگر ضائع ہو جائے تووہ اس کا ضامن نہیں ہو گا،اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کاار شاد ہے : غیر

<sup>(1)</sup> هدامه ۱۳۲۲، ط : ويوبتر الثمایا

besturdubooks.wordpress.com خائن مثلی لینے والے ہر منان نہیں اور نہ ہی ود بیت لینے والے غیر خائن برضان ہے۔

> نیز اس لئے بھی کہ لوگوں کو مال امانت رکھنے کی ضرور ت در پیش ہوتی ہے ، پس اگر امین کو ضامن قرار دیں تو لوگ مال امانت قبول کرنے سے کترائیں مے اور اس طرح لو کوں کی مصلحتیں معطل ہو کررہ جا کیں گی۔

بال اگرامین نے قصد آاسے ضائع کرنے کی کوشش کی یاس کی حفاظت میں اپنی طرف سے غفلت اور کو تاہی کی، ایسی صورت میں ضائع ہو جانے پر اس کو اس امانت کا تاوان دینا پڑیگا، سنن ابن ماجہ میں نبی کریم علی کاار شاد ہے کہ جس شخص کے پاس امانت رسمى جاعات يركونى تادان نبيس-(١)

بہر حال امانت کے سلسلے میں اصول بہ ہے کہ "امین "کی طرف سے امانت میں خیانت نه ہواس کی حفاظت میں کوئی کو تاہی اور غفلت نه ہو پھر ، وہ کسی حادثے کا شکار ہو كر ضائع بوجائ، توامن براس كأكاكو كى تاوان شر عاداجب نبيس بوگا\_

جو صورت آپ نے بیان کی ہے ،اس میں آپ پر کوئی تاوان واجب نہیں اور آپ کی بید ذمه داری نہیں که رقم تبییخے والے دوستوں کوان کی رقم ادا کریں۔

# زندگی کا بیمه؟

موال : میں ایک ہندوستانی شہری ہوں اور میں نے ہندوستان میں ۲۵ سال کا جیون بیر (لا نف انثورنس) کرایا ہے کیامیر اید عمل جائز ہے یا نہیں؟ (وارث على بشير -المدينه المنوره)

جو (ب: انشورنس میں سود اور قمار ( بعنی جوا) پایا جاتا ہے ، اور یہ دونوں ہی چیزیں ناجائز اور حرام ہیں جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی منجائش نہیں بلکہ سودی

ابن ماجه عن عمربن شعیب عن ابیه عن جده ، جاب الودیعة ابواب الصدقات

سوال وجواب (حضہ چہارم) ۱۳۱۹ (حضہ چہارم) کار و بار کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، (بقرہ-۱۹۵۹) اور کستھی حديث ياك مين سود لينے والوں، وينے والوں يا معاملات لكھنے اور اس بر كواہ بننے والوں یر بھی لعنت تبھیجی گئی ہے ، لہٰذالا کف انتورنس پاکسی بھی طرح کاانتورنس حقیقہۃ ْ

کیکن ہندوستانی مسلمانوں کے لئے بیہ معاملہ غور طلب ہے کہ وہاں ہندو مسلم فسادات کی کثرت اور و قا فو قتاً مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی طرف ہے مسلمانوں کے جان ومال کو ہلاک و ہر باد کرنے کی منظم کو ششیں ہوتی رہیں اور فسادات کی تاریخ اسکی شاہد ہیں تو کیااس کی وجہ ہے انہیں اپنی زندگی یاد و کان وغیر ہ کا انشور ن کرالیما جائز ہوگایا نہیں ؟ کیونکہ شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ شدید مجبوری کی صورت میں ناجائز چیزیں بھی عاضی طور پر جائز ہو جاتی ہیں جیسے شدید مجبوری کے وفت اگر کوئی حلال چیز نہ ملے تو جان بچانے کے لئے شر اب و خنزیر جیسی حرام شی کااستعال بھی جائزے۔(ابترہ-۱۷۳)

چنانچہ بعض علاء نے ہند وستانی مسلمانوں کو جان و مال تجارت اور کار و بار کے انشورنس کی اجازت دی ہے اس سلسلے میں ۱۵-۱۱، دسمبر ۱۹۲۵ء کو مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤنے آیک نشست بلائی تھی جس میں پچھ نما کندہ اہل علم نے شرکت کی تھی اس اجتماع نے انشورنس کے سلسلہ میں جو متوازن ، بصیرت افروز اور حقیقت ببنداندرائے قائم کی تھی ،وہ بوں ہے:

" مجلس بیہ رائے رکھتی ہے کہ اگر جبہ انشورنس کی سب شکلوں کے لئے رباو قمار (سود اور جوا) لازم ہے اور ایک کلمہ کو کے لئے ہر حال میں اصول پر قائم رہے ، کی کوشش کرناہی واجب ہے ، کیکن جان ومال کے تحفظ و بقاء کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں ہے ، مجکس اے بھی وزن ویتی ہے نیز مجلس اس صورت حال ہے بھی صرف نظر خبیں کر سکتی کہ موجودہ دور میں نہ صرف مکلی بلکہ بین الاقوای

besturdubooks.wordpress.com ریاستوں ہے انشورنس انسانی زندگی میں اس طرح دخیل ہو گیا ہے کہ اس کے بغیراجماعی اور کار وباری زندگی میں طرح طرح کی و شواریاں پیش آتی ہیں،اور جان و مال کے تحفظ کے لئے بھی بعض حالت میں اس سے مفر ممکن نہیں ہو تا،اس لئے ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اگر کوئی مخص اپنی زندگی یا ہے مال یا پنی جائیداد کا بیمہ کرائے تو ند کورہ بالاائمه کے قول کی بناراس کی شرعاً مخائش ہے "۔

> اویرکی عبارت میں لفظ" ضرورت شدیدہ" ہے مرادیہ ہے کہ جان یاالل وعیال دیامال کے نا قابل برداشت نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ " ضرورت شدیده " موجود ہونے یانہ ہونے کا فیصلہ مجلس کے نزدیک مجتلی به (جو شدید و شواریوں میں مبتلا ہو کر بیمه کرانا جا ہتا ہو ) کی رائے پر منحصر ہے ، جو خود کو عنداللہ جواب دہ سمجھ کر ملاء کے مشورے ہے قائم کرے۔(۱)

لہذااس سلسلے میں ہماری رائے بھی یہی ہے کہ مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر کوئی عمومی جواز کافتوی تو نہیں دیا جا سکتاالیتہ ہر شخص اللہ ہے ڈرتے ہوئے اور اییجے آپ کواللہ کے یہاں جواب دہ سمجھ کر مقامی علماء سے مشورہ کر کے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتاہے۔

# قر آن کی تعلیم پراجرت؟

مون : كيابچوں اور بجيوں كواجرت ليكر قر آن يڑھانا جائزہے؟ كيا حافظ قر آن یا قاری کیلئے جائز ہے کہ وہ تنخواہ یا ٹیو ثن مقرر کرکے قر آن پڑھائے؟ (خواجه فريدالدين- جده)

جو (رب : قر آن وحدیث میں آیاتِ قر آنیہ کو بیچنے کے بارے میں جو شدید و عید آئی

<sup>(</sup>۱) و کیمیئے: حلال و حرام ، ص: ۳۸۳

سوال وجواب (حقہ چہارم) ۳۲۱ (حقہ چہارم) ہے،اس کی بناء پر علماء نے فتوی دیاہے کہ قر آن کی تعلیم کو ذریعہ معاش نہ بنایا جا سے مہاری ہوری ہے۔ ہمارے علماء سلف کے ہاں ایسی مثال نہیں ملتی کہ نسی نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہو، بلکہ بیہ لوگ کسب معاش کے لئے اپنے اپنے دور کے معروف حلال و مباح ذرائع ہے معاش کماتے تھے،اور ساتھ ہی ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے تھے،امام ابو حنیفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ کیڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہتر اور عمدہ بات تو یہی ہے کہ انسان حلال و مباح چیز کو ذریعیہ معاش بنائے اور دین کی خدمت بلا معاوضہ کی جائے، کیکن اگرمخصوص حالات کی وجہ ہے ایسانہ ہو تو علماء متاخرین کاایک گروہ (ای مجبوری کی وجہ ہے )اس اجرت کو جائز قرار دیتاہے ، پھر سوچنے والی بات پیہ بھی ہے کہ اگر کوئی مخص صبحے شام تک کا پورادن قر آن وحدیث کی تعلیم پر صرف کرتاہے، اور اسے دنیا کمانے کا وقت نہیں ملتا تو اس کی ضر دریات زندگی اور بھی زیادہ ہوگی ای ضر ورت کے پیش نظر متاخرین علاء و فقہاء نے قر آن اور دینی علوم نیز مسجد کی اذان و امامت براجرت کو جائز قرار دیاہے، مشہور فقیہ بر مان الدین مرغینانی رقمطراز ہیں :

وبعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القران اليوم لانه ظهر التواني في الامور الدينية ففي الامتناع يضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى . (١)

ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانے میں تعلیم قر آن پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے ،اس لئے کہ دین معاملات میں سستی پیدا ہو گئی، پس اگر اس کو ممنوع قرار دیا جائے تو قر آن کی تلاوت اور حفظ ضائع ہو جائے گا،اوراس پر فتویٰ ہے۔

بعض مفسرین نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ۲۷۳ کی تفسیر میں مجاہدین اور علماء کے بارے میں تکھاہے کہ اسلامی حکومت اور مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی تمام ضروریات کو بورا کیا جائے ان کی اور ان کے اہلِ وعیال کی کفالت کی

<sup>(</sup>۱) هدایه ۳۰۳/۳ ، ﴿ المراِ

سوال وجواب (حقبہ چہارم) ۳۲۲ جائے تاکہ بیدلوگ کیسوئی سے دین کی خدمت کر سکیں۔

عور تول كيك خادمه كابيشه؟

مو (ال : اگر تمنی عورت کو مجبور احمی گھر میں کام کرنا پڑ جائے یعنی نو کرانی کا پیشہ

اختیار کرناپر جائے توکیایہ شرعا جائزہے؟ (ایک بمن-جدہ)

جو (آب: اسلامی ریاست اور مسلم معاشرے کے بااثر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے مستخی افراد و خاندان کی کفالت کرے، کسی گھریا خاندان میں ہزامر دنہ رہ یام دیار ہو اور معذور ہو تو مجبوراً خواتین کو ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے، ہمارے معاشرے کے حکمرال طبقے، سیاستد انوں اور منظم دینی جماعتوں کے لئے شرم کی بات ہے کہ انھوں نے غریب اور مستخی خواتین کے لئے معاشرے میں باعزت ملازمت وروزگار کاکوئی انتظام نہیں کیا، حالا نکہ حکمر انوں اور سیاسی ودینی جماعتوں کے باس وسائل واسبب کی کوئی نہیں ہے، اس بات کی اشد ضر درت ہے کہ ملک میں ایس وسائل واسبب کی کوئی نہیں ہے، اس بات کی اشد ضر درت ہے کہ ملک میں ایس ایک بیائزت روزگار کے مواقع میسر کرے، لیکن آگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اور مجبوراً کسی خاتون کو ملازت کے لئے گھرے باہر ذکلنا پڑرہا ہے تو یہ عمل اور یہ ملازمت جائز ہے، پر جائزو طال کام نیز ملاز مت اور نوکری کر سکتی ہے۔ ہر جائزو طال کام نیز ملاز مت اور نوکری کر سکتی ہے۔

**#0#0#0#** 

besturdubooks.wordbress.com

# فهرست ِ کتابیات

|                                       | قر آنیات              |      |
|---------------------------------------|-----------------------|------|
|                                       | قرآن کریم             | 1    |
| جلال الدين سيو طي <del>ّ</del>        | الدرالمثور جلال الدين | r    |
| اساعیل بن کثیر د مشقی                 | ا بن کثیر             | ٣    |
| محدبن احدانصاری قرطبیٌ                | الجامع لاحكام القرآن  | ľ    |
| فخر الدين رازيٌ                       | تغيير كبير            | ۵    |
| سيد محمود آلوي                        | روح المعانى           | 4    |
| قاضی ثناءالله پانی پی                 | تغيير مظهرى           | ۷    |
| مولانااشرِف على تعانويٌ               | بيان القرآن           | ٨    |
| مفتی محمد شفیع                        | معارفالقرآن           | 9    |
| جلال الدين سيو ط <i>ئ</i>             | الانكليل              | 1•   |
|                                       | بث وشر ورِح حدیث      | - סג |
| محمه بن اساعیل بخار گ                 | مستحيح بخارى          | - 1  |
| مسلم بن الحجاج قشير گ                 | للحجيج مسلم           | r    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ب<br>سنن نسائی        | ۳    |
| سليمان بن اشعث ابو داؤر جستا ف        | سنن ابو د اؤ د        | ۴    |
| ابو عيسلي تر نديٌ                     | سنن ترندی             | ۵    |
| محمر بن يزيد بن ماجه قزوينٌ           | سنمن ابن ماجبه        | ۲    |

| e com                                                                                                                   |                         |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| مسین بن علی بیمی المال می المال می المال می المال می المال می بیمی المال می المال می المال می المال می المال می<br>قطنی | ٣٢۴                     | حتبہ چبارم)            | سوال وجواب( |
| حسین بن علی بہتی استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                            | ابو بکراحمہ بن          | سنن بيهقى              | 4           |
| قطئي قطئي                                                                                                               | علی بن عمر دار          | سنن دار قطنی           | ٨           |
| بن"                                                                                                                     | امام احمد بن حنّ        | منداحمه                | 9           |
|                                                                                                                         | مالک بن انسٌ            | مؤطاامام مالك          | 1•          |
|                                                                                                                         | عظیم بن عبدا            | الترغيب والترهيب       |             |
|                                                                                                                         | محمر بن اساعيل          | الادبالمفرد            | 1P          |
| يسترين                                                                                                                  | علی بن ابی بکر          | مجمع الزواكد           | I۳          |
|                                                                                                                         | ابن خزیمه               | صحيح ابن خزيمة         | lt.         |
|                                                                                                                         | محمد بن محمد بن         | جمع الفوائد            | IΔ          |
|                                                                                                                         | جلال الدين <sup>س</sup> | الجامع الصغير          | 14          |
| مرحاتم نبیثا بورگ                                                                                                       |                         | متدرک                  | ł∠          |
| د خطیب تبریزیٌ<br>م                                                                                                     |                         | منتكوة المصابيح        | IA          |
| 1                                                                                                                       | ابن حجر عسقلا           | فتخ البارى             | 19          |
| طلاق                                                                                                                    | احد بن محد تس           | ارشاد الساري           | r•          |
|                                                                                                                         | لملاعلی قاریؒ           | مر قاةالفاشح           | rı          |
|                                                                                                                         | محمد بن علی شوا         | نيل الاوطار            | rr          |
|                                                                                                                         | ظفراحمه عثاثي           | اعلاءالسنن             | ۲۳          |
|                                                                                                                         | فشخ عبدالحق م           | اشعة اللمعات           | rr          |
| ملام صنعاتی                                                                                                             | محمد بن عبدال           | سبل السلام             | <b>r</b> ۵  |
|                                                                                                                         |                         | به اربعه کی فقه        | 21          |
| ز طبی ً                                                                                                                 | محمد بن رشد ق           | بداية المجتبد          | 1           |
| ريري                                                                                                                    | بالاربعة عبدالرحمن      | كتاب الفقه على المذاهر | r           |
| اشي القفالٌ                                                                                                             | محمر بن احمد شا         | حلية العلماء           | ٣           |
|                                                                                                                         |                         |                        |             |

besturdubooks.wordpress.com ڈاکٹروہیہ ز<sup>حی</sup>لیؓ الفقنه الاسلامي وأدلته فقه هنفي بربان الدين مر غنياتي علامه ابن ہمائم زین الدین بن نجیم مصریٌ البحرالرائق بدائع الصنائع ابو بمرمسعود کاسانی علاءالدين حسكفية درٌ مختار ر ڏا ڪتار محمدامین بن عابدینٌ (شامی) محمدالمعروف بابن على بن محمدالمهدى الجزائريُّ مجمع الانهر مولانا مجيب الله غدوتي اسلامی فقہ مولاناخالد سيف اللدر حماتي جديد نغتهي مسائل حلال وحرام مولاناخالد سيف اللدر حماتي اسلام كانظام عشروز كؤة مولانا خالد سيف الله رحماني 11 مغتي محمه شفيع احكام 15 الزواج الاسلامي د كتور عبدالكريم زيدانٌ المفصل في احكام الرأة فقه شافعي الجحوع شرح المهذب یجیٰ بن شر ف نوویٌ فقه مألكي

> تشمل الدين د سوقي سيداحمد در دي<u>رّ</u>

امام مالك بن انسٌ

حاضية دسوقي الشرح الكبير

المدوّنة الكبري

277

سوال وجواب (هته جبارم)

الاقناع

### قواعد فقه

الاشاه والنطائر

القواعد الفقهية

#### كت فتأوي

الفتاوي الهندية

الفتاوىالتا تارخانيه

فآوی قاضی خاں

فناوي غياثيه

نفع المفتى والسائل

المداد الفتاوي

#### متفرقات

الاعتصام

الاكليل

المصالح العقلية للإحكام النقلية مولانا شرف على تهانويُّ

المتجم الوسط

ابن قدامه مقدی ً شرف الدين موي الحجاوي المقدين

ابن حزم ظاہر گُ

زين الدين بن نجيمٌ على احمد الندوي

مرتبه اعهد عالمگيري عالم بن العلاء الانصاري فخر الدين اوز جنديٌ دا ؤدبن يوسف الخطيبٌ مولانااشر ف على تقانويُّ مولا نااشر ف على تعاتويُّ

> وبواسحاق شاطبي سيوطن

besturdubooks.wordbress.com

كَارُولاشًاعَتُ \ كَيُطِبُوفِيْنِي كُتُنِ الْكِيفَظِرُهُ اللَّهِ الْمُعَالِيُنِ الْكِيفَظِرُهُ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللْعِلْمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلِّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلِي اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُعِلِّلِيِّ اللْمُعِلِّلِي اللْمُعِلِّلِيِّ اللْمُعِلِّلِي اللْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِيلِيِّ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ ال

خواتین کے مسائل اورا نکاحل م جلد - جع در تیب مفتی ثنا واللہ محمود ماسل ماسعدارالعادم سرای فآوي رشيد بيمة ب سيمة ب كتاب الكفالية والعفقات ميسولا ناعمران الحق كليانوي مهيل العنروري لمسائل القدوري مسمولا نامحمرعاسق الهي البرني " شتى زبور مُدَ لل مُكتبل - حنرت مُرلانا محدِّر على تعانى را ا وي رخيميد اردو ١٠ ع - ع سركانامغتى عب الرسيم الجيوري فَيَا وَيْ عَالِمَكِيرِي ارْدُو ارْجِلْدِينَ مِيشِ لِعَظْمُ لِأَنْ مُولِقَى عُمَّا فِي \_\_\_ فَمَا وَيْ وَازُالْعِلُومِ وَلِوبِبُنِ دِ٢١ مِصِيِّهِ وَارْجِلْدُ مِسْكِ مِلْأَسْمَتَى عَزِيزَالِرَحْنُ مِمَا فتاوى دارالعُلوم ديوكبند ٢ جلد كاملُ اشلام كانتظت م اراضِي سأتل مُعَارِف القرآن دتنيعار العرآن من كروآن احكا) إنساني أعضاي بيوندكاري داتین کے بلے شیر کی احکا - اہلینظر بعث احمکہ تصالوی رج - سُولانامغتى محدثينع رج مة سُفر سُغرك آداب كام للافِي تَفَانؤُنَ يَكُل مِلاق وُراتُتْ \_ فضيل الحِمْن هلال عثما في - مرلاناعبال كورمسا ككنوى ره إنشارالله تحان مرحم مُولاناً مفتى رست واحمُد مسّاحث \_\_ ھئیرے ئرلانا قاری محیطیت مُساحث ء النوري شرّع قدوري اعلى \_\_ مَرْلنا مُدَعنيفَ كُنْگُرى · مُولاً المحدِّر شبه ب على تعانزي رم ئى ياتىرلغنى مئابل بېشتى زبور-ِ مُولاً الحريقي صِعْمًا فحف مُباحب \_ شنج محدخضري مُولاً مُحدِصنيف مِسْكُنْكُرى حدن الحقائق شرح كننزالذقائق احكام است لام عقل كي نظرين \_ سُرُلانامخدُ اشْرُف على مُعَالَوْي رم

دَارُالِاتَاعَةِ ﴿ الْمُؤَالِرِهِ الْمُلِيَّانَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى المُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ال